

### بسبير الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الَا إِنَّ اَوْلِياءَ اللهِ لَا يَمُوْتُونَ وَلَكِنَّ يَنْقَلِبُوْنَ مِنْ دَارِ إِلَىٰ دَارِ

تذكره حضرت سيّد ناامير ابوالعلاء قدس سرة الموسوم به

# انوارالعلاء

مرتبین صوفی شیم احمه ظفری ابوالعلائی نقشبندی چشتی قادری سیدشاه قیام الدین نظامی قادری ابوالعلائی منعمی الفرودسی

ناشر

نظامی اکیڈ می ۔ کراچی

فام كتاب: انوارالعلاء/اورادفتيه ايادفدا

موتبين: - صوفى شيم احرظفرى ابوالعلائى نقشبندى چشتى قادرى

سيدشاه قيام إلدين نظامي قادري الفردوس

فاشو:۔ نظامی اکیڈی ۔ کراچی ۔ فون نمبر: ۲۳۲۷۵۲۱

اشاعت:۔ جولائی کے ۲۰۰۰ء

طابع:۔ فیرفین پرنٹرز،کراچی

تعداد:\_\_\_ :ما

ملنے کا پته: ای ۱/۹/۹، ملیرتوسیع کالونی (کھوکھرایار)

نزد بلال متجد - كراجي \_ ٢٥٠٠ فون نمبر: ٢٥٠٠٢٥١

معاونین: جنابسیدفیاض احد (سعودی عرب)

جناب سیدفرخ عالم فردوی کراچی فون نمبر: ۱۹۳۷۳۹۱۵ و ۳۲۳۷۷۷۹ جناب سیدشاه قیام الدین نظامی کراچی \_

### فهرست

avo \* Francisco

|     | W 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انوارالعلاء                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا حد سيدشاه محدا كبرابوالعلائي متخلص بداكبردانا بور |
| ۳   | دوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢ ـ پيش لفظ سيدشاه قيام الدين نظامي قادري الفر      |
| ۷.  | ت ابوالعلائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣ ـ سبب تاليف وتعارف مؤلف: سيدشاه عطاءالح           |
| 10  | بهاءالدين نقشبند قدس سرؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۴ ـ کری نامه حضرت خواجهٔ خواجگان حضرت خواجه         |
| Ir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۔ کری نامہ پیران وسجادگان بارگاء عشق               |
| ۱۵  | يه بارگاه عشق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢- اسائے بزرگان (شجرهٔ عالیه نقشبندیدا بوالعلائ     |
| IΛ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧- شجرة طريقه عالية تشبند بيابوالعلائية معرعهد      |
| 10  | entral de la companya | ۸_اسناد                                             |
|     | بوالعلائي دا نا پوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ازطرف پیرومرشد حصرت سیدظفرحسنی                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ازطرف خواجها بوالحسنات نقشبندي ابواله               |
| 11  | ِيِّ رَّيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ازطرف تحكيم سيدشاه كليم الحق فريده ظهير             |
|     | g a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ازطرف سيدابوسعيد محسني ابوالعلائي                   |
| ٣   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9۔ اسائے بزرگان دین شجرہ قادر سے پاک                |
| Υ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠١- اسائے بزرگان دین شجرہ چشتیہ پاک                 |
| ~9  | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اا۔ اسائے بزرگان دین شجرہ فردوسیہ پاک               |
| 77  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢ بارگا عِشْق اور درگا و معميه                     |
| (r  | قدس سرهٔ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣_نقشبند بيطريقے كى ابتدا (حضرت امير گلال          |
| 0   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲ حضرت خواجه بماءالدين نقشيند                      |

SS ()

| 8                   | w w                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣                  | ۵ا۔ ذکر حضرت امیر سیدنا ابوالعلاء قدس سرۂ                                                                                    |
| 40                  | ١٦- لاحول ولا قو ة الأبالله كي فضيلت اورثواب                                                                                 |
| 44                  | ار دعائے مانورہ محتجدینه ارحمت                                                                                               |
| 91                  | ۱۸۔ درودِ ماہی دعائے مستجاب                                                                                                  |
| . 1+1               | 19۔ صرف ۱۵مند میں وسورتیں                                                                                                    |
| 1+1                 | ٢٠- حل للمشكلات                                                                                                              |
| 119                 | الا اربع انهارمترجم                                                                                                          |
| 101                 | ۲۲ ـ درودشریف اوراس کے فضائل وبر کات                                                                                         |
| IZM                 | ٢٣- دعائے محتنج العرش                                                                                                        |
| IAM                 | ۲۳ دعائے حمیلہ                                                                                                               |
| 114                 | ۲۵_ عبدنامہ                                                                                                                  |
| 149                 | ۲۷۔ دعائے حبیب                                                                                                               |
| 1917                | 21_ دعائے حاجت                                                                                                               |
| 194                 | 11/ علاج الأعظم                                                                                                              |
| 1.9                 | ٢٩۔ وعائے مستجاب                                                                                                             |
| rir                 | ۳۰ ابجد کے اعداد                                                                                                             |
| rir                 | اس دنوں کے اعداد                                                                                                             |
| rrr -               | ۳۲ _ نقش وغیرہ لکھنے کے لیے سعد ونحس ساعتیں                                                                                  |
| ۲۲۹<br>سدعلی بهدانی | فضائل اورا دِنتيه شريف- تاليف: شيخ المشائخ محبوب رباني حضرت امير كبير                                                        |
|                     | دعائے رقاب شریف- تالیف: شیخ المشائخ محبوب ربانی حضرت امیر کبیر،                                                              |
| 124                 | نفيرغيب المعروف يا دخدا-مصنفه: خواجه عزيز الحن صاحب مجذوب ً<br>"نفيرغيب المعروف يا دِخدا-مصنفه: خواجه عزيز الحن صاحب مجذوب ً |
| N.                  |                                                                                                                              |

-01

# =

# مطبوعه کلام حضرت سیّد شاه محمد اکبر ابو العلائی متخلص به اکبّر دانا پوری

اے بے نیاز مالک ، مالک ہے نام تیرا مجھ کو ہے ناز تجھ یر ، میں ہول غلام تیرا. ہو شوق مرتے دم بھی اے خوش خرام تیرا آنکھوں میں دم ہو اپنا کب پر ہو نام تیرا میں ہوں ضعیف بندہ ، تو مالک قوی ہے عصیاں ہے فعل میرا مجشش ہے کام تیرا ہر مرغ باغ تیری تبیع پڑھ رہا ہے ہر برگ کی زباں سے سنتا ہوں نام تیرا رت الی لگ گئی ہے جو چھوٹی نہیں ہے میٹھا ہے ذکر تیرا شیریں ہے نام تیرا ہوگا بڑے بروں کا ہنگامہ روز ا كبر قبول موگا كيوں كر سُلام

### مر (المر الرحماة) (ارجم

﴿ لُو كَانُ الْجَهِدُ ادَا كُلُمُنَ رَبِّي لَنَفُدُ البِّحِسِرُ قِبِلُ انْ تَسْتُفُنَدُ كُلُمِنِتُ رَبِّي ﴾

خدایا جب تو نے خود بیفر مادیا ہے تو کسی مخلوق بلکہ کل مخلوقات کی مجموعی کوششیں بھی تیری حمد وستائش سے کب عہدہ برا ہو عکتی ہے۔ تو نے خودا پنی جتنی تعریف کی ہے دہی تیرے لائق دسز اوار ہے اور وہی تیرے لیے زیبا ہے۔

برزارون درودوسلام تر ے مجوب احسد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلّی الله علیه و سلّم پر جوباعث تخلیقِ کا منات بین

لولاک لما خلفت الافلاک تراع و لولاک تمکیل بس است منائے تو طه و آپس بس است چد نعت پندیده گویم حرا علیک السلام اے نی الوری

اور ہزاروں سلام آپ کے آل واضحاب پر جو ہماری نجات کے لیے کشتی نوح (علیہ الصلوق والسلام) کی مصداق ہیں اور انھیں ستارگانِ آفتاب ہوت و رسالت کی اقتداد پیروکی مجہدا ہے۔ **٣** پسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

# پیش لفظ

### (از سيد قيام الدين نظامي قادري الفردوسي)

یاک وہند میں اسلام کی تبلیغ واشاعت کی تاریخ کے مطالعہ ہے پیتہ چلتا ہے کہ بہارو بنگال میں اسلام کی ابتداء سپرور دی سلسلہ کے بزرگوں کے ہاتھوں ہوئی۔ان دونوں صوبوں کے ابتدائی مبلغین میں حضرت سیدشہاب الدین پیرجگجو ت سپرور دی (ف۲٬۲۳ ھ)، حضرت سلطان المخد وم شخ يجييٰ سهرور ديّ (ف٠٩٠ هـ) بن شخ اسرائيل بن امام محد تاج فقيهه ،حضرت حافظ تقى الدين سهرور دى مهسوى اور حضرت سيد احمد دمشقى رحمهم اللّٰد كا نام نا مى بہت مشہور ہے۔ پھر ساتویں اور آٹھویں صدی جحری میں بنگال و بہار میں تبلیغ کا سنہرا دور آیا جس میں حضرت شیخ بجیٰ منیری سہرور دیؒ کے صاحبز ادے سلطان انحققین مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد بیجی منیری فر دوی قدس سرهٔ (ف۷۸۲ه) نے بڑی نمایاں حثیت حاصل کی اورسلسله فردوسیہ کے بلیث فارم سے تبلیغ کا کام آ مے بڑھا۔ بلاشبوسوبہ بهار د بنگال میں سلسله قادر میه ، چشتیه، قلندر میه اور نقشبند میه وغیره کی بھی خانقا ہیں موجود حجیس لیکن فر دوسیه سلسله کومرکزی حیثیت حاصل ربی \_ فر دوسی بزرگوں کے ملفوظات ومکتو بات کا ایک ہڑا ذخیرہ آج بھی موجود ہے۔سلسلہ فردوسیہ کے بعد دونوں صوبوں میں شُطّار بیاور نقشبند بدا بوالعلا ئيدكو بزاعروج حاصل ہوا۔

سلسلہ وُطاریہ کے مایہ ناز بزرگ حضرت مخدوم قاضن شطاری تر ہتی ہیں۔جوشخ اساعیل بن امام محمد تاج فقیدگی اولا د سے ہیں ۔آپ کی تعلیم وتر بیت شطار بیاطریقہ پر حضرت عبدالله شطار سے ہوئی تھی اور آپ ہی کے ذریعہ بہارو برگال اور گوالیا وسکے علاقوں میں سلسلہ شطاریہ پہنچا۔ حضرت مخدوم قاضن شطاری بن شخ عالم بن شخ جمال کے سجادہ وخلیفہ آپ کے صاحبز اور حضرت مخدوم ہدایت الله پیرسر مست نتنج آویز ال تھے۔ جن کے مرید وخلیفہ میں مید وخلیفہ میں حضور کے مرید وخلیفہ حضرت حاجی حضور کے مرید وخلیفہ حضرت مجدالدین حضور تھے اور حضرت حاجی حضور کے مرید وخلیفہ حضرت محرف کو الیاری تھے جن کا یہ قول معروف ومشہور ہے:

''اگرمرشدنه باشدمکتوبات شیخ شرف الدین احمدیجی منیری مطالعه کند تا فریب نفس ووسواس خناس دریا بد\_''

سلسلہ فردوسیہ اور شطاریہ کے بعد جس سلسلے نے بہار وبنگال کوعلم تصوف اور روحانی کرنوں ہے منوز کیا وہ سلسلہ نقشبند ہیا بوالعلائیہ ہے۔ ابوالعلائیہ دراصل نقشبند ہی کی شاخ ہے جس کی ابتداء حضرت سیدنا ابوالعلاء سے ہوئی ۔ آپ کے والد بزرگوارسا دات رضوبيت تصاور والدهمحر مدحض خواجه عبيداللداحرارسم قندي كي اولا دي تحيل-آب کو بیعت وخلافت سلسلہ نقشبندیہ میں اینے چھا اور سسر حضرت امیر عبد الله نقشبندی سے تھی ۔ قبل بیعت وخلافت آپ حضرت مخدوم شاہ دولت منیری فردوی کی صحبت بابر کت ہے مستنیض ہو چکے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری قدس سزۂ العزیز کے روضه اقدی سے روحانی فیوض و برکات حاصل کر چکے تھے ۔سلسلہ نقشبندیہ میں محفل ساع نہیں ہے۔لیکن آپ کے ذوق ساع کو دیکھتے ہوئے پیر ومرشد حضرت امیر عبداللہ نقشبندیؓ نے خصوصی طور پر ساع کی اجازت مرحمت فرمائی ۔ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندید دو بزرگوں کے ذریعے پھیلا۔ایک حضرت احمد مجدد الف ٹائی دوسرے سیدنا ابو العلاء۔ فقشبند به مجدد به میں محفل ساع نہیں ہے لیکن حضرت سیدنا ابوالعلائے کے سلسلہ کے تمام بزرگ محفل ساع منعقد کرتے اور سنتے ہیں۔

زيرِ نظر كتاب ' انوار العلاء' وراصل تذكره حضرت سيدنا ابوالعلاءٌ اور بزرگان

تشندیه ابوالعلائیه کی ایک مختصر تاریخ ہے۔ یہ کتاب متند دعاؤں ، ذکر اذکار، اشغال و زکار، ورد و وظائف، ماتورہ دعاؤں، درود شریف اور نقش وتعویذات کا مجموعہ بھی ہے۔ اس کتاب کی برتیب وتالیف جناب صوفی شیم احمد شاہ ظفری ابوالعلائی مدظلہ العالی کی کاوشوں اور ذاتی ذخیرہ مواد کا نتیجہ ہے۔

حضرت امیر کبیرسیدعلی ہمدانی قدس سرۂ کی''ادرادِ فتحیہ''ادر حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب کی تصنیف''یا دِ خدا'' کو بھی اس کتاب میں شامل کرلیا گیا ہے۔

محترم جناب صوفی شیم احمر نقشیندی ابو العلائی ظفری مدخله العالی ملیرے علاقه کھوکھر ایار میں خانقاہ ظفری ابو العلائی کے سجادہ نشیں ہیں جس کی بنیاد آپ کے مرشد حضرت سید شاہ محمہ ظفر سجاد علیہ الرحمة نے رکھی تھی۔حضرت شاہ ظفر سجاد علیہ الرحمة نے ہند وستان ہے تشریف لا کرخو داینے ہاتھوں جنا ب صوفی صاحب کی دستار بندمی کی اور اپنی حادگی پرمتیکن فرمایا تھا۔حضرت صوفی شمیم احمہ صاحب گزشتہ چالیس سال سے سلسلہ نقشبند به ابوالعلائية كينبلغ واشاعت اورخلق خداكي خدمت انجام دے رہے ہيں - بلاشبہ آپ نے اسے پیران سلسلہ کے مشن کو بڑی خوبی اور کامیابی سے آگے بڑھایا ہے۔ آپ کے مریدوں اور خلفاء کی ایک بڑی تعداد پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے ۱۰ رہے الثاني ١٣٢٣ ه ميں راقم السطورسيد قيام الدين كوبھي اپنے سلسلوں كي اجازت وخلافت ے سرفراز فرمایا ہے۔ ناچیز کواس پرناز ہے کہ سلسلہ نقشہند بیابوالعلائیے کی نعمت دوواسطوں ہے حاصل ہوئی۔اول حضرت شاہ محمد اکبر دانشمند دانا پوریؓ اور حضرت شاہ رکن الدین عشق عظیم آبادیؓ کے واسطے سے حضرت صوفی صاحب مدخلد نے عطا فر مایا۔ دوم حضرت مخدوم سیدشاہ کیجیٰ علی صفی بوریؓ اور حضرت مخدوم منعم پاک کے داسطے سے عممحتر م سیدشاہ محمد اصغر حسین زیدی قادری معمیؓ نے عطافر مائی ہے۔ میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ کتاب میں موجو دغلطیاں درست ہوکر اشاعت پذیر ہولیکن باقی رہ جانے والے اغلاط کے لیے

میں قارئین کرام ہے معافی کا خواستگار ہوں۔

آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گوہوں کہ بیہ کتاب عموماً تمام مسلمانوں اور خصوصاً اہل تصوف میں قدر کی نگاہ ہے دیکھی اور پڑھی جائے اور حضرت صوفی صاب مد ظلہ کے لیے صدقہ جاربیۂ بت ہو۔ آمین یارب العالمین ۔

بسم الله الرحمان الرحيم

تجمدة و نصلي على رسوله الكريم

ا ما بعد ا احقر العباد محمد شميم احمد ظفرى ابوالعلائى عظيم آبادى حباده نشيس غانقا وظفرى ابو العلائى ، مليرتوسيح كالونى كراچى ، پاكستان نے بلحاظ خصوصيت تعليم طريقت كے برادرعزيز سيّد شاه قيام الدين نظامى قادرى الفردوى مقيم كراچى ، مؤلف ' 'شَر فاكى گلرى' 'كواپ درج ذيل جپار سلسلول كى اجازت وخلافت سے سرفراز كرتا بهول به برادرموصوف ، شرف العارفين مجم الصابرين حضرت سيد شاه محم مصطفى حسن فردوى رحمة الله عليه كے مريد خاص ہیں ۔ اُميدواثق ركھتا ہوں اور دعا گو بول كه الله تعالى اپنے حبيب شيات كے صد قے برادرم سيد شاه قيام الدين سلّمه الله تعالى كو دعا گو بول كه الله تعالى اپنے حبيب شيات كے صد قے برادرم سيد شاه قيام الدين سلّمه الله تعالى كو دعا گو بول كه الله تعالى اپنے حبيب شيات كے صد قے برادرم سيد شاه قيام الدين سلّمه الله تعالى كو دعا گو بول كه الله تعالى الله عليمات كو پيميلا نے اور مقيقت كو پانے كى طاقت و جمت عطاكرے اور كاميا بى وكامرانى سے جمكناركرے۔ آمين

(سلسله بائے اجازت و خلافت)

ا- سابله عاليه نقشبنديه ابوالعلائيه ٢٠- سلبله عاليه چشتيه ٣٠- سلبله عاليه قادريه ٢٠٠- سلبله

عاليدسيروردييه

ديتخط كوابان

ا-سيدقطب نورعالم ابوالعلا كي

۲- خواجه ابوالحسنات

٣-سيدفخرالدين احمر

<sup>مه</sup>؛ خواجه مجمراحهٔ سینی نشبندی چشتی قادری سبرور دی

وتتخط

احقر العبادثيم احمرظفري ابوالعلائي

عريُّ: • ١،ر في الأني ٢٠١١ه

# سبب تاليف و تعارف مؤلف

از سيد شاه عطاء الحق ابو العلائي عليه الرحمة

### كتاب "انوا را لعلاء":

اس کتاب کے پہلے اور اصل محرک جناب صوفی شہیم احمہ خان پوسف زئی سجادہ نشیں خانقاہ ظفری ابوالعلائی نقشبندی عظیم آبادی ہیں۔آپ کی بیدد لی خواہش تھی کہ سید تا ابو العلاء نقشبندی چشتی کے حالات ،ان کی سیرت وسوائح ،ان کے اقوال وافعال ،ان کے م کا تیب ورسائل اوران کی تعلیمات اختصار کے ساتھ ہی سہی ،ایک کتاب کی صورت میں طبع ہوکر شائع ہوجائے اورعوام وخواص ان ہے اکتباب فیض کرسکیں۔ بزرگان دین کے تذکرہ کا مطالعه موجب فیوض و برکات ہے۔جیسا کہ مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمہ یجیٰ منیری فردوی قدس سرؤ کے قول سے ظاہر ہوتا ہے۔ کسی نے مخدوم جہالؓ سے یو چھا کہ جس ونت بزرگان دین زمانے کی نامساعد حالات کی بنا پرایئے آپ کو چھیالیں گے اورمسلمانوں کواولیاءاللہ کی محبتیں میسر نہ ہو تکیں گی اس وقت ان کے فیوض و برکات کے حاصل کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت مخدوم جہاںؓ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے زمانے میں ان بزرگوں کی تصانف ، مکتوبات وملفوظات اوران کے احوال واقوال کے مطالعہ سے فیض ملتار ہے گا۔اس کتاب میں موجودمعلومات جناب صوفی شمیم احمرصاحب کے اپنے ذاتی ذخیر ہ مواد اور ان کے ہم عصراحباب کے مشورے اور تعاون سے اکٹھا کر کے مرتب کیے گئے ہیں۔

میں نے بغور اس کتاب'' انوا رالعلاء'' کے مسودے کا مطالعہ کیا ہے اور سمجھتا ہوں کہاس کی طباعت ہونی چاہیئے ۔ میں امید کرتا ہوں کہنو رچیثم سیدفرخ احمد فردوی سلمہ' برا درم سید شاہ قیام الدین نظامی قا دری الفردوی صاحب کے مشور ہےاور تعاون سے اس کار خبر کو یائے بھیل کو پہنچا ئیں گے۔

جناب صوفی شمیم احمرخان صاحب بوسف زگی:

آج ہے تقریباً آٹھ سوسال قبل مسلمان مجاہدین کا ایک قافلہ دہلی ہے بہز مانہ سلطان محمد شاہ تعلق صوبہ بہار پہنچا۔اس قافلہ کے امیر المجاہدین حضرت سید ابراہیم ملک بیّا تھے۔اس قافلۂ جہاد میں سیداحمہ جاجئیریؓ اور سیدمحمہ جاجئیریؓ کے علاوہ ایک مجاہد الاسلام اورصو فی صاحب موصوف کے جدّ اعلیٰ نعمت خان یوسف ز کی بھی شامل تھے۔حضرت سید ابرا أيم ملك بياكى زير سركردگى صوبه بهار كے ضلع مؤتكير ميں باره گياں ، ہزارى باغ اور رہتاس کے علاقوں پر فوج کشی کی گئی۔ یہ علاقے فتح ہوئے اور مسلمانوں کو ہندو راجواڑوں کے ظلم وستم سے نجات ملی ۔ان معرکوں کے اختیام پرمجاہدین کا ایک بڑا طبقہ ہمار کے مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہو گیا۔حضرت نعت خان پوشف زکئے نے بہار میں تبلیغ دین اور مجاہدانہ سرگرمیوں کواینے لیے منتخب فر مایا۔ آپ نے ایک جہاد میں جام شہادت نوش فر مایا اور شہر بہار شریف کی جھوٹی بہاڑی پر حضرت سید ابراہیم ملک بیا کے یا تحتیں آسودۂ خاک ہیں۔آپ کا مزارا قدس آج بھی'' مزار نعت خان شہیر'' کے نام ہے مشہور ہے۔حضرت سیدا براہیم ملک بیّا قدس سرۂ کاتفصیلی تذکرہ برا درم شاہ قیام الدین صاحب کی کتاب''شرفا کی مگری'' حصہ اول میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

حضرت نعمت خان شہید کی اہلیہ کا تعلق بھی افغانستان کے معروف قبیلہ یوسف زئی سے تھا۔ جن کے بطن سے نعمت خان شہید کے اکلوتے صاحبر ادے فاضل خان یوسف زئی سے تھے۔ آپ کی آخری آرام گاہ بھی چھوٹی پہاڑی پراپنے والد کے قریب ہی ہے۔ کئی پشتوں کے بعد فاضل خان یوسف زئی کی اولا دوں میں افضل خان یوسف زئی کا نام ملتا ہے جوشہر عظیم آباد پٹنے کے گلہ سلطان گنج میں ایک تاریخی عمارت '' نوگھروا'' کے قریب رہائش پذیر

تھے۔ جناب افضل خان یوسف زئی صاحب ثروت اور شہر کے مشہور رئیس تھے۔ دولتِ دنیا کے ساتھ ساتھ دردمند دل کے مالک تھے ۔تصوف ادرصوفیوں سے قلبی لگاؤ رکھتے تھے۔ یمی نیک نام حضرت افضل خان مرحوم جناب صوفی شاہ شیم احمد خان یوسف زئی کے جذمحترم ہیں۔افضل خان کے دوصا جزادے تھے۔

پرادل: تقیدق حسین خان اور پردوم: فضیلت حسین خان جناب افضل خان مرحوم نے اپنے بچوں کی دینی اور دنیوی تعلیم وتربیت کی طرف خاص توّجہ دی جس کا نتیجہ تھا کہ دونوں صاحبر اد بے خشیت الٰہی اور عشقِ رسول ﷺ سے سرشار تھے۔

تصدق حسین خان کو چاراولا دہوئیں۔ دولڑ کے اور دولڑکیاں۔ پر اول شاہ مجل حسین خان مرحوم کی حسین خان اور پر دوم ڈاکٹر قمر الدین خان۔ جناب شاہ مجل حسین خان مرحوم کو بیعت حضرت شاہ محد اکبر دانشمند قدس سرۂ سجادہ نشیں خانقاہ چشتہ ابوالعلائیہ شاہ ٹولی دانا پور سے تھی اور اجازت و خلافت حضرت شاہ محرص دانشمند بن حضرت شاہ محد اکبر قدس سرۂ سے۔شاہ مجل حسین خان مرحوم متقی و پر ہیز گار اور تبجد گز ار بزرگ تھے۔ پیر کے جہیتے مریدوں میں شار تھا۔ سید نا ابوالعلاء کی محبت اور عشق رسول علی ہے سرشار سے آپ کی محل اوئی سے ایک لڑ کی مسماۃ اللہ باندی عرف باندہ تھیں جن کی شادی محلّد گزار باغ پنہ کے متمول گھر انے میں ہوئی تھی محل دوم سے ایک صاحبزا دی صوفی شیم گزار باغ پنہ کے متمول گھر اور ایک صاحبزا دی مسماۃ اکبری بیگم تھیں۔ جناب شاہ جبل احمد خان صاحب موصوف اور ایک صاحبزا دی مسماۃ اکبری بیگم تھیں۔ جناب شاہ جبل احمد خان صاحب موصوف اور ایک صاحبزا دی مسماۃ اکبری بیگم تھیں۔ جناب شاہ جبل حسین مرحوم کا وصال تقسیم ہند کے بعد شہر پٹنہ میں ہوا۔ آپ محلّد سلطان گنج نز دنو گھر وا میں اپنے بچاشاہ فضیات حسین خان دائی معمی کے مزار کے قریب آرام فر ماہیں۔

جناب صوفی شاہ شیم احمد صاحب استے والد ہزر گوار کے وصال کے بعدا پنی والدہ اور ہمشیرہ کے ہمراہ کراچی تشریف لائے اور کھو کھر اپار ،ملیر توسیع کالونی میں قیام پذیر

ہوئے۔ تادم تحریرای علاقے میں رہائش رکھتے ہیں۔ آپ کو بیعت حضرت شاہ محمد ظفر سجا دعلیہ الرحمة سجاد ہنتیں خانقاہ شاہ ٹولی دانا پورے ہے۔ایک بارجب آپ کے مرشد ہندوستان ہے كراجي تشريف لائة تواييخ لائق مريدكوكراجي من اين سجادگي پر بشمايا اورسلسله قادريه، چشتیه، نقشبند بیه اور ابوالعلائیه کی اجازت وخلافت عطا فر مائی مصوفی شاه شیم احمرنقشبندی ابو العلائی ظفری نے ساری زندگی محنت مزدوری بعنی ملازمت کے پیشے ہےروزی کمایا اور اس یاک وطیب اور حلال روزی ہے گزشتہ تمیں چالیس سال سے تبلیخ دین اسلام،خدمتِ خلق اوراييخ پيران عظام كےسلسله كي اشاعت ميں كوشان بيں اور ماشاء الله كامياب وكامران. ہیں۔مریدوں اور عقید تمندوں کا ایک بڑا حلقہ رکھتے ہیں۔آپ کے خلفاء ملک کے طول و عرض میں تھیلے ہوئے ہیں۔آپ کی کاوشوں ، دین و مذہب سے لگاؤ اور صوفیاء وعلاء سے محبت اور آپ کی گونا گوں دوسری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مختلف دوسرے بزرگوں نے اینے اپنے سلسلوں کی اجازت وخلافت سے سرفراز فر مایا۔ جن میں خواجہ شاہ ابوالحسنات صاحب نقشبندی ابوالعلائی مدخله کے از خلفاء واولا دیارگا وعشق پیمنه، شاہ کلیم الحق فریدی م مرحوم اورسید ابوسعید محسنی ابوالعلائی مرحوم کانام نای اسم گرای بهت مشهور ومعروف ہے۔ جناب صوفي شميم احمرصاحب كوايخ مرشداور حضرت سيدنا ابوالعلاء قدس سرة ہے جونسبت اور لگاؤہ وہ درج ذیل تجرہ سے ظاہر ہے۔

۲- حضرت سید دوست محمد قدس سرهٔ ۲- حضرت شاه بر بان الدین خدانما قدس سرهٔ ۲- حضرت شاه محمد ابوالبر کات قدس سرهٔ ۸- حضرت شاه محمد قاسم قدس سرهٔ ۱۱- حضرت شاه محمد اکبرقدس سرهٔ ۱۲- حضرت شاه محمد ظفر سجا دقدس سرهٔ ۱- حضرت سید نا ابوالعلاء قدس سرهٔ ۳- حضرت شاه محمه فر بإد قدس سرهٔ ۵- حضرت شاه رکن الدین عشق قدس سرهٔ ۷- حضرت شاه قمر الدین قدس سرهٔ ۹- حضرت شاه محمر سجاد قدس سرهٔ ۱۱- حضرت شاه محمر محن قدس سرهٔ

جناب صوني شاه ثميم احمر كا قادر بيسلسله حضرت مخدوم شاه محمم نعم ياك قدس سرة ے جا کمر ملتا ہے اور مخدوم منعم پاک نے خضرت شاہ رکن الدین عشق کوفر دوسیہ طریقہ کا تحریری خلافت نامه دیا تھا۔حضرت مخدوم منعم پاک ہی ہے ایک شاخ ابوالعلائی منعمی پھوٹی ہے۔صوفی صاحب موصوف کے شجرہ سلسلہ قادر سے میں اور ہم لوگوں کے شجرہ ۔ فردوسیہ میں حضرت مخدوم منعم پاک کے اوپر میر سید خلیل یا پیر سید خلیل 🏠 کا نام آیا ہے۔ گرصاحب''یا د گارعشق''اور و گیر تذکر ہ نویسوں نے اپنی تحقیق کی روشنی میں پیلکھا ہے کہ حضرت شاہ محمد فرہاد کے دوخلفائے اعظم ہوئے۔ایک حضرت مولا نا ہر ہان الدین خدانماً اور دوسرے میر اسداللہ ۔حضرت مخدوم منعم باک ان ہی میر اسد اللہ کے مرید و خلیفہ تھے 🖈 🖈 ۔ ان ند کورہ بالا شجروں اور مورخین کے بیانات میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ میرسید اسداللّٰد کوشاہ فر ہاد ہے تو نقشبندیہ ابوالعلائیہ اور چشتیہ کی خلافت ملی ہوگ ۔ ۔ اگر چہ شاہ فرہا دُکو قادر ہیر کی بھی اجازت و خلافت تھی اورانہوں نے مولا نا پر ہان الدین خدا نماً کونقشبند بیا بوالعلائیہ کے علاوہ قادر بیاور چشتیہ کی بھی خلافت دے دی تھی ۔ یا بھر اییا ہوسکتا ہے کہ میرسیدا سداللہ کو بھی شاہ فرہا ڈنے نقشبند بیابوالعلائیے، قادر بیاور چشتیہ کی خلافت دے دی ہو جوحضرت مخدوم منعم یاک تک پہنچا۔سلسلۂ فردوسید کے علاوہ دوسرے سلاسل کی اجازت وخلافت انہیں میرسیدخلیلؓ یا پیرسیدخلیل سے ملی ہویانہ ملی ہوگرانہوں نے نقشوند بیا بوالعلائیاور چشتہ کوحضرت میر اسداللہ کی نسبت ہے اور قا در بیاور فر دوسیہ

ان کے نیس تھے۔ آپ مرید دوم منعم پاک صنوت میر سیدا سداللہ کے فلیفہ ضرور تھے لیکن مرید ان کے نہیں تھے۔ آپ مرید د وفلیفہ اپنے پیرسید شاہ میر فلیل الدین قادری قطبی سان باڑھ کے سے تھے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے: '' شرفاکی مگری'' حصد دوم۔ تیام عفی عند۔

کومیر یا پیرسید فلیل کی نسبت ہے جاری کیا ہو۔

جناب صوفی شاہ شمیم احمرصا حب کاشجر وسلسلہ قاور بیمنعمیہ درج ذیل ہے:

(۱) حضرت مخدوم محدمنعم پا کباز قدس سرهٔ

(٢) حضرت صوفي محدوائم الله و هاكوي قدس سرهٔ

(٣) حفزت صونی احمرالله دُّ ها کوی قدس سرهٔ

(۴) حفرت صوفی شاه دٔ ها کوی قدس سرهٔ

ٔ (۵) حضرت صوفی شاه دلا ورعلی لا ہوری قدس سرهٔ

(۲) حضرت سيد شاه ولايت حسين عظيم آبا دي قدس سرهٔ

(۷) حضرت شاه محمد اکبر دانشمند دا نا پوری قدس سرهٔ

(۸) حفزت شاه محمحن دا نا پوری قدس سرهٔ

(٩) حضرت ثناه محمد ظفر سجاد دانا پورې قدس سرۀ

فقیرسیدقیا م الدین نظامی قادری الفردوی مندرجه بالا ابها م کودور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ حضرت مخدوم منعم پا کباز قدی سرہ مللہ قادر بید ہیں مرید وظیفہ حضرت میرسید شاہ فلیل الدین قادری قطبی ساکن باڑھ ضلع پٹنہ کے سے آپ دی سال اپنے بیری صحبت بین رہے اور سلسلہ قادر بیاور فردوسیہ کے علاوہ دوسرے سلاسل کی اجازت و ظافت اپنے مرشدے پائی ۔ بعدای کے مرشد کی اجازت سے حضرت شاہ فر ہادی کے مرشد کی اجازت سے حضرت شاہ فر ہادی کے مرشد کی اجازت سے حضرت شاہ فر ہادی کے مرشد کی اجازت سے حضرت شاہ فر ہادی سلسلہ نقشبند بیا ہو العلائیہ بین آپ کی تربیت کی اور وصال سے قبل آپ کو اپنے صاحبر ادب حضرت شاہ اسد اللہ کے بید بہت مخضر عرصہ حیات حضرت شاہ اسد اللہ کے بعد بہت مخضر عرصہ حیات رہے ۔ اور اپنی زندگی ہی میں حضرت مخدوم منعم پاک کو سلسلہ نقشبند بیہ ابو العلائیہ کی اجازت و فلا فت عطاکر کے دبلی میں اپنی بجادگی پر مشکن کیا۔ حضرت مخدوم پیس سال دبلی میں خانقاہ و فلا فت عطاکر کے دبلی میں اپنی بجادگی پر مشکن کیا۔ حضرت مخدوم پیس سال دبلی میں خانقاہ فر ہادیہ کے بجادہ نقیس رہے اور رشد و ہدایت خاتی کا کا م انجام دیتے رہے ۔ تفصیل کے لیے در کے حضوی کی مدوم ۔

اور سات والسطول ہے نقشبندی ایوااحلائی فیض حضرت سیدنا ابوالبر کات ہے

پہنچا ہے۔وہ اس طرح ہے:

. (۱) حفرت سيدنا ابوالبر كات قدس سر ف

(۲) حضرت ثاه قمرالدین قدس سرهٔ

(٣) حفزت سيد شاه قاسم قدس سر ه

( ۴ ) خطرت سيد ثناه نجا دقيد سرهٔ • • • •

" ( ۵ ) خطرت شاه اکبردانا بوری قدس سرهٔ

(۲) حضرت شاه محمحن دانا بوری قدس سرهٔ

( ۷ ) حضرت شاه ظفر سجا د

جے واسطے خواجہ شاہ ابوالحسنات کی طرف سے صوفی شمیم کو حضرت ابوالبرکات کی ہوتے ہیں کیونکہ شاہ ابوالحسنات نے بھی صوفی شمیم کو خلافت نامہ دیا ہے۔اس طرح اپنے دربار کے مقابلے میں خواجہ ابوالحسنات والی خلافت کی وجہ سے صوفی شمیم کا ایک واسطہ حضرت سید نا ابوالبرکات تک کم ہوجاتا ہے اور قربت زیادہ ہوجاتی ہے۔

### ۱۴ کرس نا مه حضرت خواجه خواجگان حضرت خواجه بهاءالدین نقشبندی قدس سرهٔ

حفرت خواجه بهاء الدین نقشیند بین حفرت سید محمد بخاری بین حفرت جلال الدین بین حفرت بهاء الدین بین حفرت سید مجد الله بین بین حفرت سید مجد الله بین بین حفرت سید مجمد الله بین بین حفرت سید مجمد قاسم بین حفرت سید شعبان بین حفرت سید به بان الدین بین حفرت سید مخود بین بین حفرت سید الله بین بین حفرت سید الله بین بین محفرت سید الله بین بین حفرت سید الله محمد تفقی بین حفرت سید المام محمد با قرابین حضرت سید المام محمد بین بین العابد بین بین محضرت سید المام حسین علید السلام ابین حضرت سید المام دخترت سید المام حسین علید السلام ابین حضرت سید المرا المومنین علی بین ابی طالب کرم الله وجهه و حضرت بی بی فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها می ما محمد می نفت الن بی فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد می نفت محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد می نفت محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد می نفت محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد می نفت محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد مین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها می نفت محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها محمد بین فاطمحة الزیر اعلیها السلام بنت حضرت علیها السلام بنت حضرت علیها السلام بین حضرت علیها بین محمد بین مین مین محمد بین مین محمد بین مین محمد بین مین محمد بین این این محمد بین مین محمد بین مح

# کرسی نامه پیران وسجاد گان بار گاهِ عشق

خواجه ابوالحسنات بن خواجه سيدمحم على حسينٌ بن خواجه سيدا مجد حسين بن خواجه سيد محمه الطيف على بن خواجه سيد الطيف على بن خواجه سيدمحمه حصيد الطيف على بن خواجه سيدمحمه حصيد الطيف على بن خواجه سيدمحمه حصيد الطيف على بن خواجه سيدمحمه مسيد المعلى المعن خواجه سيدمحمه الطيف بن خواجه سيدمحمه منيرٌ وجيهٌ بن خواجه ميدمحمه المعلى المعن خواجه سيدم المعن المعلى المعارث المعارث المعن المعارث المعارث المعن المعارث المعن المعنى المعن المعن المعنى المعنى

# اسائے بزرگانِ دین شجرهٔ عالیه نقشبندیه ابوالعلائیه، بارگا وعشق

- (١) خاتم الانبياء حضرت محمد رسول الله عظية
- (۲) حضرت مولاعلی کرم الله وجههٔ (۲) حضرت ابو بکرصد این رضی الله عنهٔ
- ( m ) حضرت امام حسین رضی الله عنه ( m ) حضرت سلمان فارسی رضی الله عنهٔ
  - (٣) حضرت امام زين العابدين رضي الله عنه؛ (٣) حضرت محمد قاسم رضي الله عنه؛
    - (۵) حضرت امام محمر با قررضی الله عنهٔ

(۵/۲) حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنهٔ (یبال دونول خلفائے راشدین کی شاخیں مل گئی ہیں )

- (4) حضرت خواجہ بایزید بسطامی قدس سرۂ (آپ کالقب سلطان العارفین ہے)
- (۸) حضرت خواجہ ابو الحن خرا قانی قدس سرۂ ( آپ سلطان محمود غز نوی کے پیر ومرشد ہیں)
- (٩) حضرت خواجه ابوالقلاسم گورگانی قدس سر فا ( آپ ہے حضرت دا تا سمج بخش کوفیض پہنچا )
  - (۱۰) حضرت خواجه الوعلی طوی قدس سر هٔ
  - (۱۱) حضرت خواجه ابو پوسف بهمرانی قدش سرهٔ
  - (۱۲) حضرت خواجه عبدالخالق غجد وانی قدس سر ۀ
  - (۱۳) حضرت خواجه عارف دیو گهری قدس سر هٔ
    - (۱۴) حضرت محمود الخير فغنوي قدس سر ه

(۱۵) حضرت غريزان رامتني قدس سرهٔ

(١٦) حطرت خواجه با بامحمة ساى قدس سرهٔ

(١٤) حفزت امير كلال قدى سرة

(۱۸) حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند قدس سرهٔ (آپ سے نقشبندیہ سلسلہ جاری ہوا)

(١٩) حضرت مولا نا يعقوب چرخی قدس سرهٔ

(۲۰) حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرۂ (آپ حضرت جامی کے پیر ومرشد اور سید تا

ابوالعلاء كے جد اعلیٰ بیں)

(۲۱) حضرت خواجه عبدالحق المشتمر به محى الدين قدس سرهٔ

(۲۲) حضرت خواجه محمد یجی قدس سرهٔ

(۲۳) حضرت امیر عبدالله قدس سرهٔ (آپ قطب وقت کے صوبہ دار اور سیدنا

ابوعلا کے چیااور پیرومرشد ہیں)

(۲۴) حضرت امیر سید ابو العلاقدس سرۂ (آپ سے نقشبندی ابو العلائی اور چشتی ابو العلائی سلسلہ جاری ہوا)

(۲۵) حفرت سيد دوست محمد قدس سرهٔ

(۲۷) حضرت شاہ محمد فرہاد قدس سرۂ (آپ کا آستانہ دہلی سے عظیم آباد پہنچا اور بارگاہ عشق کے نام سے مشہور ہوا)

(٢٧) حضرت مولا نابر بإن الدين خدانما قدس سرهٔ

(٢٨) حضرت ركن الدين عشق قدس سرة (آپ نے صوبہ بہار میں پہلی ابوالعلائی خانقاہ

اورشاہ فرہادے آستانے کی بنیادر کھی)

(٢٩) حضرت شاه ابوالبر كات قدس سرهٔ

( ٣٠٠) حضرت شاه وجه الله قدس سرهٔ

### <u>نوٹ:</u>

. ایوں تو کل سلنلے ایک ہے ایک ہیں اور سارے بزرگان دین جارے سر کے ج ج مِن مَّر نَقَشِند به ابوالعلا مُنهِ سلسلے میں چند با تمیں خاص اور توجہ طلب میں ۔ پہلی بات تو بیہ ے کہ دوسرے تمام سلیلے صرف حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ سے چلے ہیں گر نقشوندیہ حضرت خلیفہ اوّل اور چہارم دونوں ہے جاری ہوا ہے ،اور دونوں کے فیوض و بر کا ت کا عامل ہے۔ دوسری بات سے کہ اس سلسلے میں بتیسواں اور تینتیسواں نمبر خواجہ شاہ ابو الحنات کے والد اور چھا کا ہے جبکہ دوسرے سلاسل میں ان کا نمبر تقریباً حالیہواں ے۔ بہی سب ہے کہ کم واسطے نے شاہ ابوالحسنات کے والداور بچا کور سولن انتھا ہے ۔ زیادہ قریب کردیا ہے۔ تیسری بات سے سے کہ سیدنا ابوالعلا کی وجہ ہے نقشوندی اور چشتی فیوض ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور سید نا ابو العلاقد س سر ۂ نے اپنی دینی اور روحانی مہارت کی بنا ، پرخلق خدا کی کم ہمتی اور ضعف کالحاظ کرتے ہوئے طریقت کی تعلیم کو آسان سے آسان تربنادیا ہے اس طریقہ تعلیم میں آم ہے کم محنت کر کے زیادہ ہے زیادہ فائدہ اٹھایا

# شجره طريقه عاليه نقشبنديها بوالعلائيه

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيَّد نَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ آلِ سَيَّد نَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَ عَلَىٰ آلَهٖ وَ أَصْحَا بِهٖ وَ بَارِكُ وَسَلَّمْ

معرفت اپی عطا کرمصطفظ کے واسطے یاالنی شافع روز جزا کے واسطے چیتم بینا کر علی مرتظیؓ کے واسطے

ا صبر دے یارب مجھے اپنی رضا کے واسطے ہوں غریق بحر عصیاں کر مری تو بہ قبول صدق دے صدیق اکبر یا صفا کے واسطے

مو یاالی حضرت سلمان فارس کا طفیل و یا الی دام مرتفس نانجار سے ان اللي دل سے ہو مجھ كو حضوري نماز .... الم الاتقيا ك واسط ين مرت باقر امام الاتقيا ك واسط

س، کرمسلمان بندگی بے ریا کے واسطے عدر رہا مجھ کو شہید کربلا کے واسطے بہ یا محد قاسم حق میں خبر التابعیں مرکر کھا ہے ناتواں باری ول نے مجھے . یہ میری خود بنی مٹا دیجئے خدا کے واسطے ، بخش صحت یا خدا زین العبا کے واسطے 

جعرِ صادق امام دوسرا کے واسطے شاہ عرفال بایزید پیشوا کے واسطے

انے صدیقوں کی خدمت میں الہی کر تبول یا النی سر باطن سے مجھے آگاہ کر

لذت الفقر فخری ہے مجھے کر مفتحر بو الحن خرقانی بح صّفا کے واسطے نور سے اینے مرے سنے کو رشک طور کر قاسم گرگانی ابر سخا کے واسطے یا البی این ملنے کا مجھے رستہ بتا بو علی دھگیر و رہنما کے واسطے 🖫 ذاكفه مرنے كا يارب پہلے مرنے سے چکھا خواجہ بو یوسف یوسف لگا کے واسطے یا اللی راہ عم کردہ ہون، وستہ سے لگا عبد خالق غجدوانی پیثوا کے واسطے یا النی و تھیری کر کہ در ماندہ ہوں میں خواجہ عارف ریوکر مقتدا کے واسطے يا البي آشائ بح وحدت كر مجھے خواجہ محمود خفر رہنما کے واسطے یا البی سر اللہ اللہ سے واقف مجھے . کر علی را متینی حق آشا کے واسطے یا النبی ہو صفائی قلب کی حاصل مجھے یابا سای صفی الاصفیا کے واسطے یا الی آتش الفت سے کر سینہ کیاب خواجہ میر کلال با صفا کے واسطے

مشکلیں عل کر الہٰی دین و دنیا میں میری فقشبند مخواجہ مشکل کشا کے واسطے یا الٰہی فکر ونیائے وُنی سے دے نجات خواجہ یعقوب چرخی یارسا کے واسطے یا البی فقر کی دولت سے کر مجھ کو غنی خواجہ احرار میر دوسرا کے واسطے الله العالمين بو خاتمه ميرا بخير خواجہ کیجیٰ ولی و پیشوا کے واسطے ایا الی مرده دل مون، زنده دل کر مجھے خواجہ عبد الحق شد دوسرا کے واسطے یا اللی نفسِ بد کردار پر کر فتحیاب میر عبد اللہ شہ کشور کشا کے واسطے ما النبی ست کر دے بادہ توحید ہے سید سادات میر بو العلا کے واسطے بو العلا کا عشق میرے ساتھ جائے قبر میں یا الٰہی اہلِ بیت مصطفے کے واسطے دوی میں رکھ مجھے سید محمہ دوست کی یا الٰہی اینے انعام و عطا کے واسطے سلخ ہو یارب نہ میری جان شیریں وقت زرع خواجہ فرہاد باوجود سخا کے واسطے یا الٰمی کر جلا آئینۂ ول کا مرے

حق نما برہان الدین حق نما کے واسطے یا الٰہی کر مجھے اور بھائیوں کو فیضیاب " شاہ رکن الدین عشق با صفا کے واسطے یا الٰہی موج عصیاں سے مری مشتی بیجا شاہ ابو البركات ميرے نا خدا كے واسطے یا الٰہی نفس کے ظلمات سے مجھ کو نکال شاہ قمر الدین حسن عجم الہدا کے واسطے 🕛 یا البی حشر میں مجھ کو نہ رسوا کی ہے۔ جد اعلیٰ قاسم حاجت روا کے واسطے یا الی دور کر دل سے حجاب ما سوا سید سجاد قطب الاولیا کے واسطے، یا البی کر مجھے دونوں جہاں میں کامیاب شاہ اکبر میرے پیر و رہنما کے واسطے. . يا الٰهي از طفيل محسنِ عالي جناب ابتدا میری بنادے انتہا کے واسطے يا البي روزٍ محشر لاج ركه ليستجيسو ميري شاہِ ظفر سجاد حاجی پیشوا کے واسطے یا الٰہی آثنا کر نفس میں اثبات کا کشف اللہ اللہ ہو، اٹھ جاکیں لا کے واسطے نشہ میں جس کے کروں میں نعرہ ہل من مزید و و یادہ ساتی روز جزا کے واسطے

یا الهی نار دوزخ ہے بچا استجہ و مجھے

انبیا و اولیا و اصفیا کے واسط

یا اللمی حشر میں کے جہ مشرف دید ہے

کری و لوح و قلم عرش علا کے واسط

یا اللمی رُوسیہ ہوں، خط عصیاں ہے ہیاہ

بخش و بجو چار یار با صفا کے واسط

تو نے جو پیدا کیے ارض و تا میرے لیے

تر نہ مجھ کو یا خدا ارض و تا کے واسط

کر نہ مجھ کو یا خدا ارض و تا کے واسط

واضح ہوکہ سلمہ عالیہ تقشیند یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جاماتا ہے اور حضرت امام کے قلب میں دو دریا فیض کے جمع ہوئے تھے۔ پہلے تو آپ نے فیضانِ نعمات باطنی کا آپ نانا خیر التا بعین حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے پایا ہے کہ وہ نسبب صدیقیہ ہے۔ بعداس کے دقایق مراتب ولایت اور اسرار امامت کے اپنے والد ہزرگوار حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے جل کیے اور شرف بیعت حاصل کر کے خرقہ خلافت و امامت کا پایا کہ یہ نسبت مرتضویہ ہے۔ اس جمت ہے آپ کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ بس شجر و نقشیند یہ میں حضرت امام مجمد باقر مصادق علیہ السلام سے اوپر دوشاخ کھی جاتی ہے ، ایک تو خلیفہ برحق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اوپر دوشاخ کھی جاتی ہے ، ایک تو خلیفہ برحق حضرت او برصدین اللہ عنہ تک پہنچتی ہے اور دوسری خاتم الخلافت امیر المونین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ سے جاملتی ہے۔

# عهد نامه

# بسم الله الدحمان الدحيم شروع كرتا بول ساتها م الله كے جو بخشش كرنے والا مهر باك ہے-

اللهُمْ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ عَلِمُ الْغَيْبُ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّبِيْمُ طَ اللَّهُمَّ اِنْى اعْهَدُ إِلَيْكَ فِى هَذِهِ الْحَيْواةِ الدُّنْيَا اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: ''اے اللہ! آسانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے جانے والے پوشیدہ اور ظاہر کے ، وہ بخشش کرنے والا بڑا مہر بان ہے۔ اے اللہ! تحقیق میں عبد کرتا ہوں طرف تیری بچ اس زندگی کے ساتھ اسکے کہ میں گوای دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے ایک تو ہے نہیں کوئی شریک واسطے تیرے اور میں گوای دیتا ہوں کہ محمد صاحب بندے تیرے ہیں پس مت سونپ تو مجھ کوطرف نفس میرے کی پس تحقیق تو اگر سونچ گامچھ طرف نفس میرے کی پس تحقیق تو اگر سونچ گامچھ کوطرف ندائی کے اور دور کرے گام مجھ کوطرف برائی کے اور دور کرے گام مجھ کو بھائی ہے اور تیری کے پس کرتو

واشے میرے نزدیک اپنے عہد و کہ بورا کرے آواس کو دن قیامت کے تحقیق تو شہیں خلاف کرتا ہے وعدہ۔اور رحمت نازل کرے القد تعالی اوپر بہتر مخلوق اپنی کے کہ محمد ہیں اور اولا دان کی کے اور اوپر دوستوں ان کے سب پر اپنی رحمت کے اے سب سے بروہ کر رحم کرنے والے مہر ہان۔

بحضورِ عالیجناب سید ثناه محفوظ الندظفری ابوالعلائی ، سجاد و نشیس خانقاه سجادید ابوالعلائیه، بخضورِ عالیجناب سید ثناه محفوظ الندظفری ابوالعلائی، بهار (انڈیل)

### ۲۵ بسم الله الرحمان الرحيم نحمدة و نصله على رسوله الكريم

امّا بعد! احقر العبادسيد ظفر سجاد حنى ابوالعلائى دانا پورى نے بلحا ظخصوصيت تعليم طريقت كے اپنے مريد عزيز گرامى صوفى شيم احمد سلمهٔ الله تعالى كواپنے چاروں خاندانى سلسلے كى اجازت وخلافت بتاریخ ۸ رمضان المبارك روز جمعه ۱۳۹۱ھ بمقام كھوكھراپار كراچى بخشى دل عطاكى ۔ وہ چاروں سلسلے يہ ہيں:

> (۱) سلسله عاليه نقشبنديه ابوالعلائي (۲) سلسله عاليه چشتيه (۳) سلسله عاليه قادريه (۳) سلسله عاليه سهرور ديه

ان چاروں میں بیعزیز ممدوح مجاز ہیں کہ طالبانِ طریقت کی بیعت لے کر ان کی تعلیم باطنی خواہ بجذب خواہ بسلوک کریں۔ان کے ایمان وعرفان میں اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے ان کی سعادت مندی اور الجیت باطنی سے متاثر ہوکر یہ نعت عطاکی ہے۔ و مقا تد فید قلی الا باللہ العظیم۔ بیعزیز ممدوح کے والد ماجد حضرت شاہ مجل حسین صاحب اکبڑی ابو العلائی وائی عظیم آبادی علیہ الرحمة میرے جد امجد حضرت عارف باللہ حاجی مولا ناسید شاہ مجمد اکبر وانشمند ابو العلائی وانا پوری عظیم آبادی قدس سرہ العزیز کے خاص مریدوں میں سے تھے، اور بڑے عابد وزا بد تبجد گزار پابند شریعت وطریقت تھے، مجلس ساع میں باکیف تھے۔اس وجہ سے اس راقم خاکسار ظفر سجاد کے والد ماجد و پیرومرشد حضرت قطب وقت حاجی سید شاہ محمد میں وانشمند ابوالعلائی قدس اللہ سرۂ نا کو اجازت وخلافت سے سرفراز فرمایا تھا۔لہٰذا اس رشتہ کے نیرو

د ستخط-احقر العباد سيد ظفر سجاد ابوالعلائي وانا پورې ۸رمضان المبارك بروز جمعه ۱۳۹۱ ه

گواه: ا محمد مظهر الدین ابوالعلائی محسنی گواه: ۲ سید ابوسعید ابوالعلائی محسنی گواه: ۳ سونی محمرعثان علی شاه ابوالعلائی حسنی

# بسم الله الرحمان الرحيم هُوَ المنعم و هو اللطيف الخبير

برادرم جناب صوفی شمیم احمد صاحب نقشبندی ابوالعلائی بدست برادرم جناب میشین فرادرم جناب سید شاه ظفر سجاد و رسلسله عالیه نقشبند به ابوالعلائیه بیعت واجازت خلافت حاصل کردند به سب طلب بسیار درصحب این خادم الفقرا خواجه ابوالحسنات غفرالله و نوبه نسبت و کیف عیر نقشبند به ، قاور به ، چشته وفر دوسیه حاصل نمودند چنانچه تا ثیر حب طلب بظهور رسید لهذا به نای بران ما ذون نموده می آید که اگر ظالب صادق العقیده رجوع آرد بطور یکه از پیران به میده است ارشاد نما بند و بیعت بگیرند مجازاست و رسلسله عالیه نقشید به ابوالعلائیه و قادر به به بیشته وفر دوسیه و چهارده خانواده به از مختلفه بیعت بگیرند مجازاست -

از فقیر خواجه ابوالحسنات غفر الله ذنوبه نقشبندی ابوالعلائی قادری چشتی فردوی تاریخ ۵ ربیج الاول ۱۳۹۷ه مطابق ۲۴ فروری ۷۷ء بروز پنجشنبه

#### تعارف

. سيّدشاه خواجه ابوالحسنات صاحب:

آپ کانسبی تعلق خواجہ بہاءالدین نقشبند ہے بھی ہے۔ آپ کی بیعت آپ کے عمر مسید شاہ خواجہ حمیدالدین احمر سجادہ نشیں بارگا عشق نے سلسلہ نقشبندیہ ابوالعلائی میں کی ہے۔ اجازت وخلافت اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ خواجہ محمد علی حسنین ہے ۔ شاہ ابوالحسنا کے دوسرے بھائی جوان ہے جھوٹے بیں ان کانام خواجہ ابوالظفر ہے۔ وہ اپنے والد بی کے مریدا درخلیفہ بیں۔ دونوں صاحبز ادوں کوان کے والد نے نقشبندیہ ، ابو العلائیہ ، قادریہ ، چشتہ ، فردوسہ اور چہاردہ خانوادوں کی خلافت عط فرمائی ہے۔ شاہ ابوالحسنات کانسی تعلق حضرت مخدوم کی منیری اور حضرت مخدوم الملک فرمائی ہے۔ شاہ ابوالحسنات کانسی تعلق حضرت مخدوم کی منیری اور حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد بن بھی منیری منیری میں ہے اور بیعت وانا بت کاسلسلہ بھی ان شرف الدین احمد بن بھی منیری شم بہاری سے بھی ہے اور بیعت وانا بت کاسلسلہ بھی ان

یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ابوالحسنات صاحب کے چاروں طریقے کے نقل کر دیئے جن میں شاہ محمد فرہاد ،سید ابو العلاء ،حضرت منعم پاک اور سید نا ابو العلاء ،حضرت منعم پاک اور سید نا ابو البرکات قدس مرہم جیسے مرکزی حیثیت رکھنے والے بزرگان موجود ہیں جوصوفی شمیم البرکات قدس مرہم جیسے مرکزی حیثیت رکھنے والے بزرگان موجود ہیں جوصوفی شمیم البرکات کی بیران سلاسل ہیں ۔

# اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم نحمدة و نصلّى على رسوله الكريم

سے تعریف اللہ جل شاینہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آ دم علیہ السلام کواپنی مورت پراورمخصوص کیا ان کی اولا د کوخلا فت کے لیے ۔صلوۃ اورسلام ہوسر کار دو جہال م من مقبول حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلّم بر - پیدا کیاان کواینے نور سے اور مخصوص کیا نیوت اور رسالت کے ساتھ اور مخصوص کیا ان کی اولا دمیں اولیائے امت کو ولایت کے مہ تھے اور رحمت خدا کی ہوجیو جملہ اصحاب اور اولا دیر آپ کی ۔ پس بعد حمد ونعت کے بہ نونت ہارے مشائخ چشتہ طیبہ و قادر یہ کبریہ ہے۔ بند ہ امید وار ہے مغفرت کا اللہ جل **ت** یہ سے خاکیائے درویثاں حکیم سید کلیم الحق چشتی فخری قادری فریدی ہے طریقہ چشتیہ و ۱ یه کی اجازت بخوشی و برغبت دلی'' صوفی شمیم صاحب ظفیری ابوالعلا کی'' واجازت و. میں نے اور خلافت نا مہ عطا کیا ساتھ اختیارات کے جس طرح پر مجھ کومیرے پیرروشن ہمیے حضرت ابوصا کے ظہیر الدین حسن چشتی فریدی نے عطافر مایا تھا۔ پس بہ خلافت میر ب مٹر کخ طریقت چشتہ طیبہ و قاور یہ ہرید کی ہے۔

وصلٌ الله تعالى على خير خلقه و آله وسلم

مهر مئین حکیم سیدشاه کلیم الحق فریدی ظهبیری ۲ر جب المرجب ۱۴۰۱ه

# بسم الله الرحمان الرحيم وصلَّ الله تعالى على خير خلقه و آله و أصحابه وَسلَّم

ا ما بعد ، راقم الحروف سيّد ابوسعيد محسنى ابوالعلا كى مريد و مجاز حضرت قطب وتت حاجى سيّد شاه محمّحن دانشمندا بوالعلا كى قدس سرة العزيز كامول -

میرے پیرزادہ جناب سیدشاہ ظفر سجاد محسنی ابوالعلائی دانا بوری کے مرید عزیم الفلائی دانا بوری کے مرید عزیم الفلار صوفی شیم احمد ابوالعلائی ہیں اور ان کو پیرزادہ ممدوح نے اپنی طرف سے مجاز کر دیا ہے اور خلافت ہے اور خلافت ہے۔ اور اس خلافت ہے اور خلافت نامہ تحریری عطا کر دیا ہے ، جس کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اور اس خلافت نامہ پر علاوہ وہ وہ گوا ہوں کے میرانا م بھی لبطور گواہ کے موجود ہے ۔ پیرزادہ صاحب نے عزیزی صوفی شمیم احمد سنمہ کو چارسلسلوں کی اجازت تحریر فرمائی ہے ، یعنی :

- (۱) سلسله عاليه نقشونديه ابوالعلائية
  - (٢) سلسله عاليه چشتيه
  - (٣)سلسلەنالىد قادر يە
  - (۴) سلندعالية سيروروليه-

ان جاروں سلسلہ کے علاوہ مداریہ بھی ہے، جومیرے اجازت نامہ میں در م ہے۔اور میں عزیزی شہیم احمد سلمۂ میں استعداد دیکھتا ہوں کہ وہ اس سلسلہ میں بھی بیعت کر سکتے ہیں لہٰذامیں ان کواپنے اجازت نامہ کے توسل سے عزیز موصوف کوسلسلہ مدار کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ وہ طالبانِ حق کواس سلسلہ میں بھی مرید کریں اور تعلیم باطق

دِین خواه بجذ ب وخواره بهسلوگ -

وعاہے کہ اللہ تعالی ان کے ایمان وعرفان میں دائی ترقی عطافر مائے اور خدا ماری عاقبت بخیر کرے ۔ نعم المولی و نعم النّصير۔

وستخط

( سيد ) ابوسعيد محسني ابوالعلا ئي بقلم خود ۲ رجب المرجب ۱۳۹۸ه

### تعارف

جناب سید شاہ ابوسعیہ محسنی ابوالعلائی کو جناب سید شاہ محسن ابوالعلائی قدس سرہ سرہ سید شاہ محسن ابوالعلائی قدس سرہ سے بیعت اور اجازت و خلافت حاصل تھی ۔ بعدہ جناب ابوسعیہ محسنی ابوالعلائی کے بڑے صاحبز اد ہے جناب سید شاہ اختر عالم ظفری ابوالعلائی کی شادی جناب سید شاہ محمحسن بوابعلائی رحمة اللہ علیہ کی صاحبز ادی شمسہ لی لی سے ہوئی ۔ جناب سید شاہ ابوسعیہ محسنی ابوالعلائی کے یا نجے صاحبز او ہاور کئی صاحبز ادیاں ہوئیں ۔ صاحبز ادوں میں :

- (۱) سيد شا واختر عالم ظفري ابوالعلائي ،
  - (٢) سيد ثناه محبوب عالم (مرحوم)،
- (٣)سيد شاه مرورعالم (مرحوم)،
  - (٣) سيد شاونذ برعالم.
    - (۵)سيرشاه قطب عالم بي -

سید ثاہ نذیر عالم اور سید ثاہ قطب عالم اپنے والد بزرگوار کی یا دگار قائم کیے ہوئے ہیں اور ہر سال اپنے والد بزرگوار اور حضرت سیدنا ابوالعلا ، قدس سرۂ العزیز کے ایسال ثواب کے لیے عرس اور نذرو نیاز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔

# شجره نسب

سیدا بوسعید محسنی ابوااها افی بن حکیم سید شاه نذیر احسن تیم رحمة الله ملیه بن حاقی حکیم سید شاه محبر الدی تا میر شاه کردی می بن سید محبر الدی می بن سید محبر الغفار بن میر سید محبر الفتاح بن میر سید محبر الفتاح بن میر سید مجد الغفار بن میر سید عبد الفتاح بن میر سید میر الدین بن سید محبر الدین بن سید محبر با الله می سید عبد الفتاح بن حروی و جراتی بن سید محد رضا بن سید محد بن سید محد المعیل بن محد جعفر بن حضرت امام علی فتی شبن حضرت امام موی علی رضا شبن حضرت امام موی کاظم بن حضرت امام حمد با قرش بن حضرت امام نی بن العابد بن شبید دشت کر بلا بن حضرت امام المتحقین امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله و جهد بن الی طالب ـ

## اسائے بزرگان دین شجرۂ قادر پیریاک

- (١) خاتم الانبياء حضرت محمد رسول التدصلي التدعليه وآليه وسلّم
  - (۲) حضرت مولاعلی کرم الله و جهه
  - ۳) حضرت ا مام حسين رضي اللّه عنه
  - ( ۴ ) حضرت أمام زين العابدين رضي الله عنه
    - (٥) حضرت امام محمد با قررضی الله عنهٔ
    - (٢) حضرت امام جعفرصا دق رضي الله عنهٔ
  - (۷) حضرت ا مام موی کاظم رضی الله عنهٔ
  - ( ۸ ) حضرت ا مام علی موی رضارعنی الله عنهٔ
    - (٩) حضرت شيخ معروف ترخي قدس سرة
      - (۱۰) حضرت شخ سرّ ی سقطی قدین سرهٔ
      - (۱۱) حضرت شيخ جنيد بغدا دې قدس سر ف
        - (۱۲) حضرت امام شبلی قدر سرهٔ
  - ( ۱۳ ) حضرت شيخ ابوالفضل عبدا اواحد قدس سر ه (
  - (۱۴) حضرت شيخ ابوالفرح يوسف طرطوي قدس سرهٔ
    - (١٥) حضرت شيخ ابوالحسن على البينكا رى قد ت سر ف
    - (١٦) حضرت شخ ابوسعيد مبارك مخز ومي قدس سره
- (١٧) حضرت سيد شخ عبدالقا در جيلاني قدس سرة (يبين سے سلسله قا در بيرجاري ہوا)

**۳۴** (۱۸) حفرت شیخ سیّدعبدالرزا**ن ق**دس سرهٔ

(۱۹) حضرت شيخ سيدا بونصر قدس سرهٔ

. (۲۰) حضرت شخ سيداحمد قدس سر هٔ

(۲۱) حضرت شيخ سيديجي قدس سرهٔ

(۲۲) حفزت شیخ سیدمحمر قدس سر ہ

(۲۳) حفزت شخ سیداحدقدی سرهٔ

(۲۴) حضرت شيخ سيدعلي قدس سَر هُ

(۲۵) حفزت شیخ سیدحسن قدس سرهٔ

(۲۷) حفزت شخ سیداحمد قدس سرهٔ

(٢٧) حضرت شيخ سيدعبدالباسط قدس سرة

(۲۸) حفزت شخ سید قاسم قدس سرهٔ

(۲۹) حفزت شخ سيدمحمر قدس سر هٔ

( **۲۰** ) حفزت شخ سیدا ساعیل قدس سرهٔ

(۲۱) حضرت شیخ سیدا بومحمه تارک شامی قدین سر هٔ

(۳۲) حضرت محمد يوسف خاكي قدس سر ف

(۳۳) حطرت میرعلی قادری قدس سر ه

﴿ ٣٣) حضرت شاہ محد فرہاد قدس سرہ (ان کو قادر پیسلسلے کی اجازت وخلافت میرعلی

قاوری قدس مرہ ہے حاصل ہے۔ )

(٣٥) خطرت مواه نابر بإن الدين خدانما قدس مرة

(٣٦) حضرت شاه ركن الدين عشق قدس سرة

(٣٧) حضرت شاه ابوالبر كات قدس سرّة

( ٣٨) حضرت شاه وجه الله قدس سرهٔ

(٣٩) حضرت خواجه شاه لطيف على قدس سرهٔ

( ۴۰ ) حضرت خواجه شاه امجد حسین قدس سر هٔ

( ۴۱ ) حفزت خواجه حميد الدين احمد قدس سر ف

( ۴۱ ) حضرت خواجه شاه محم على حسنين قدس سر هٔ

اس سلسلے کے کیا کہنے۔اس میں جھامام ہیں جو براوراست رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ان کے علاوہ حضرت غوث التقلین محی اللہ بین عبدالقادر جیلائی رحمة علیہ وسلم کی آل ہیں۔ان کے علاوہ حضرت غوث التقلین محمد اللہ بین عبدالقادر جیلائی رحمة مندعلیہ ہیں اور حضرت جنید بغدادی وا ما منبلی رحمة التدعیبی جیسے شناوران بحر تو حید ہیں۔

#### ۱۳۹ اسائے بزرگان دین شجرۂ چشتیہ پاک

- (١) غاتم الانبيا وحضرت محمد رسول التدصلي التدعليه وآله وسلم
  - (۲) حضرت مولاعلی کرم الله و جهه
  - (٣) حفرت خواجه حسن بقري قدس سرهٔ
  - ٠ ( ٣ ) حضرت خواجه عبدالوا حد بن زید قدی سر هٔ
  - (۵) حضرت خواجه فضيل بن عياض قد س سره
  - (۲) حضرت ابراہیم بن ادہم بکنی قدس سر ہ
    - (۷) حضرت خواجه حذیفه بخی قبدس سرهٔ
    - (۸) حضرت مبير ه يفري قدت سرهٔ
      - (9) حضرت خواجه ممشا دملود ینوری قدس سرهٔ
    - (۱۰) حضرت خواجه أبوا حاق شامی چشتی قدس سر هٔ
      - (۱۱) حضرت احمد ابدال چشتی قدش سرهٔ
      - ( ۱۲ ) حضرت خواجه ابو پوسف چشتی قدی سرهٔ
        - ( ۱۳ ) حضرت خواجه ا بومجمه چشتی قدین سر هٔ
- (۱۴) حضرت خواجه قطب الدين مود و دچشتی قدس سره
  - ( ۱۵ )حضرت حاجی شریف زندانی قدس سرهٔ
    - (۱۶) حضرت خواجه عثمان بارونی قدی سره
- (١٧) حضرت خواجه معين الدين حسن خجري چشتي قد ت سرهٔ ( خواجه غريب نوازً )

(۱۸) حضرت مولا نا قطب الدين بختيار كا كى چشتى قدس سرهٔ

(۱۹) حضرت فريدالدين مسعودا جودهني چشتی قدس سرهٔ (بابا فريد سيخ شکرٌ)

(٢٠) حضرت خواجه نظام الدين اوليًا محبوب اللي قدس سر ف

(۲۱) حضرت مراج الدين عثمان او دي اخي چشتی قدس سرهٔ

(۲۲) حضرت علاءالدين چشتى (بنگالي) قدس سرۀ

(۲۳)حضرت نورقطب عالم چشتی (پیڈوی)قدس سرہ

(۲۴) جضرت مولا نا حسام المدين ما تك پوري چشتی قدس سرهٔ

(۲۵) حضرت سيد شاه حايد ما يک پورې چشتی قد س سرهٔ

(٢٧) حضرت خواجه نظام الدين الحداد چشتی قدس سرهٔ

(۲۷) حضرت خواجه مشعو ف عبدالواسع بچشتی قدس سرهٔ

(۲۸) حضرت خواجه نظام الدين ليبين چشتی قدس سرهٔ

(۲۹) حضرت خواجه عبدالرزاق خاصه چشتی قدس سرهٔ

(٣٠) حضرت خواجه نظام الدين احمد قدس سرة

(۳۱) حصرت شاه محد فر ما د قد س سر هٔ (ان کو چشتیه طریقه کی اجازت وخلافت خواجه نظام

الدين احمد ہے لي \_ )

(۳۲)حضرت مولا نابر بإن الدين خدا نما قدس سرهٔ

(۳۳) حضرت شاه رکن الدین عشق قدی سرهٔ

(۳۴) حضرت شاه ابوالبر كات قد ت سرهٔ

(۳۵) خطرت شاه وجهالله قدس سر ف

(٣٦) حضرت خواجه شاه لطيف على قدى سرة

(٣٧) حضرت خواجه شاه امجد حسين قدس مره

(۳۸) حفزت خواجه حميد الدين احمد قدس سرهٔ

(۳۸) حضرت خواجه محرعلی حسنین قدس سرهٔ

ما شاء الله اس سلسلے میں خواجہ غریب نواز کے علاوہ بہت بڑے بڑے بزرگا

و ين موجود بين ـ

#### ۳۹ اسائے بزرگانِ دین شجرهٔ فردوسیه پاک

اس شجرے کی ترتیب اور شجروں ہے مختلف ہے۔ اس میں آخری بزرگ کے نام ہے شروع کر کے رسول اللہ علی ہے ٹیجرہ تمام کیا گیا ہے۔

(۱) حضرت خواجه شاه حمیدالدین احمد قدس سرهٔ (۱) حضرت خواجه شاه محمطی حسنین قدس سرهٔ

(٢) حضرت خواجه شاه امجد حسين قد س سرهٔ

(٣) حضرت خواجه شاه لطيف على قدس سرهٔ

(٣) حضرت شاه وجه الله قدس سرفي

(٥) حضرت شاه ابوالبركات قدس سرهٔ

(١) حضرت شاه ركن الدين عشق قدس سرهٔ (ان كوفر دوسيه طريقے كى اجازت وخلافت

حضرت منعم پاک سے ملی ہے۔)

(2) حفرت محد منعم پاک قدس سرهٔ

(٨) حفزت پيرسيدخليل قدس سرهٔ

(٩) حضرت سيدا بل الله عرف سيدمبارك پيرجلال قدس سرهٔ

(١٠) حضرت اشرف عرف پیرسید جلال دانشمند قدس سرهٔ

(۱۱) حضرت سيدزين الدين عرف سيد جلال قدس سرهٔ

(۱۲) حضرت مدية الله ابوالفتح پيرسرمست شطاري قدس سرهٔ

(۱۳) حضرت مخدوم قاضن علاشطاری قدس سرهٔ

(۱۴) حضرت شيخ ايوب كابي قدس سرهٔ

N-

(۱۵) حفرت مخدوم شخ حسن فر دوی قدس سرهٔ

(۱۲) حضرت مخدوم شیخ حسین نوشه تو حیدقدس سرهٔ

(١٤) حضرت مولا نامظفرشش بلخي قدس سرهٔ

(۱۸) حضرت مخدوم شرف الدین منیری و بهاری قدس سرهٔ

(۱۹) حضرت شخ نجیب الدین فر دوی قدس سرهٔ

(۲۰) حضرت خواجه رکن الدین فر دوی قدس سر هٔ

(۲۱) حضرت خواجه بدرالدین سمرقندی قدس سرهٔ

(۲۲) حضرت سيف الدين باخز ري قدس سر هٔ

(٢٣) حضرت شيخ الموحدين خواجه فجم الدين كبرى قدس سرهٔ

(۲۴) حضرت خواجه ضياء الدين ابونجيب عبدالقا برسهر ورُدي قدس سرهٔ

(۲۵) حضرت قاضی وجهالدین ابوحفص قدس سرهٔ

(٢٦) حضرت خواجه محمر ن المعروف بعمويه قديس سرهٔ

(۲۷) حضرت خواجه الي احمد اسود دينوري قدس سر هٔ

(۲۸) حضرت خواجه ممشا دعلو دینوری قدس سرهٔ

(۲۹) حضرت خواجه جنید بغدا دی قدس سرهٔ

(۳۰) حضرت شیخ سری مقطی قدس سرهٔ

(۳۱) حضرت خواجه معروف گرخی قدس سرهٔ

(۳۲) حضرت امام علی موی رضا رضی الله عنهٔ

(۳۳) حضرت ا مام موی کاظم رضی الله عنهٔ

(۳۴) حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنهٔ

(۳۵) حضرت امام محمر با قررضی الله عنهٔ

- (٣٦) حضرت امام زين العابدين رضي الله عنهٔ
  - (٣٧) حضرت امام حسين رضي الله عنهٔ
    - (۳۸) حضرت مولاعلی کرم الله وجهه
- (٣٩) خاتم الانبياء حضرت محمد الرسول عظ 🖈

نوف: ان جُرول میں غور کرنے سے ایک خاص بات سامنے آتی ہے۔ غالبًا مؤرضین کی توجدادھ نہیں منعطف ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ نکتہ نہ تو ہزرگوں سے سنا گیا ہے اور نہ کتابوں میں مرقوم ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ ان جُروں میں ستر ہویں (۱۷) نمبر پرجن بزرگوں نے نام ہیں وہ سب کے سب ایک خاص طریقہ تعلیم کے موجد ہوتے چلے گئے بیں۔ مثلًا قادر یہ جُرے میں ستر ہویں نمبر پر حضرت فوث پاک ہیں ،ان سے قادر یہ سلسلہ جلا ہے۔ چشتہ جُرے میں ستر ہویں نمبر پر حضرت خواجہ فریب نواز ہیں ،ان سے چشتہ تعلیم کا رواج ہوا ہے۔ ان سے چشتہ تعلیم کا رواج ہوا ہے۔ ان سے نشتہ ندی کی طرف سے شار کرنے پرستر ہواں نمبر خواجہ بہاء الدین نشتبند کی کا مرف سے گئے تو ستر ہواں نمبر حضرت خواجہ بہاء الدین نشتبند کی طرف سے گئے تو ستر ہواں نمبر حضرت خواجہ بہم الدین کبری کا آتا ہے۔ ان سے جوسلسلہ چلا وہ پہلے کبرویہ کہلا تا تھا۔ بعد کو وہ یک کبرویہ کہلا تا تھا۔ بعد کو وہ کا کبرویہ طریقہ فردوسیہ کے نام سے مشتہر ہوگیا ہے۔

اس شجرے میں دو ہزرگوں کے نام چھوٹے ہوئے ہیں اوّل حضرت پیرسید خلیل اور حضرت ہیں اوّل حضرت پیرسید خلیل اور حضرت سیدا ہل اللّٰہ کے درمیان حضرت سید محمد جعفر کا نام ہونا چاہیے۔
اور حضرت مخدوم قاضن علا شطاری اور حضرت شیخ ایوب کا ہی کے درمیان حضرت شیخ محمد بہرام بہاری کا نام ہونا چاہیے۔ (قیام عفی عند)

# بإرگا وعشق اور درگا هٔ منعمیه

بارگاہ عشق وہی شاہ محمد فر ہاد کا آستانہ ہے جوان کے نواسے شاہ رکن الدین عشق کے وقت میں دہلی ہے منتقل ہو کرعظیم آباد (پٹنه) میں قائم ہوا ہے۔شاہ رکن الدین کی مفصل تاریخی سوانح عمری ۱۹۸۱ء میں کراچی کے کسی کالج میگزین میں شائع ہوچکی ہے اور " شرفا کی نگری" حصد دوم میں سیدشاہ قیام الدین نے بھی آپ کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ حفرت عشق اینے پیرومرشدمولا نا بر ہان الدین خدانماً کے تھم سے حضرت منغم پاک ہے دین استفادہ کی اجازت کے ساتھ پٹنتشریف لائے۔جس مسجد میں بیآ کرتھ ہرے ای میں اتفا قا حضرت منعم یاک مجمی فروکش تھے۔ان کے پہال آنے کے بعد حضرت منعم یاک نے بیم سجدان کے لیے چھوڑ دی۔خود ملامیتن کی مسجد میں چلے مجئے۔جواس مسجدے چند قدم کی دوری پر ہے۔ پھر جب حضرت عشق کومکان اور زمین مل گئی تو حضرت منعم یاک نے انہیں خانقاہ بنوانے کامشورہ دیا اور فرمایا کہ:'' آپ خانقاہ بنوایتے ، مجھے جب ضرورت ہوگی آپ ہی کی خانقاہ میں آ جایا کروں گا، میں اپنی کوئی خانقاہ نہیں بنواؤں گا۔'' چنانچہ جب تك حضرت منعم ياك اس عالم ميں رہے، اينے اى قول يولل بيرار ہے۔

اس وفت حضرت منعم پاک کے مقبرے اور ملامیتن کی مسجد سے کمحق جو خانقاہ منعمیہ کہی جاتی ہو خانقاہ منعمیہ کہی جاتی ہے وہ دراصل شاہ قمر الدین کی خانقاہ ہے جو غالبًا حضرت سیدنا ابوالبر کات کے خلیفہ اور حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چک کے مرید ہتھے اور حکیم صاحب موصوف حضرت مخدوم شاہ حسن علی کے مرید وخلیفہ اور شاہ حسن علی (خواجہ کلال پیننہ) حضرت منعم پاک کے مرید و خانہ ہے۔

طریقہ نقش ہے ابوالعُلائے نے اپنے طریقے میں اپنے مدار نی نہیں رکھے ہیں۔
ابتداء ہی ہے اس طریقے میں تو حید کی تعلیم دی جاتی ہے۔اولا خواجہ بہاءالدین نقش ند نے
اسم ذات کی مشق کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ پھر سیدنا ابوالعُلاء قدس سرہ نے لوگوں کے ضعف
وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے اسے زیادہ مہل اور آسان بنادیا ہے اور برسوں کی محنت ہے جو
با تیں حاصل ہوتی تھیں وہ اب مہینوں اور دنوں میں حاصل ہو سکتی ہیں۔کاش مسلمان ادھر
مائل ہوں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

### حضرت امير کُلال قدس سرهٔ

نقشند پیطریقے کا بیان تشدرہ جائے گا اگر حفرت امیر کلال قدی سرۂ کا مختمر بیان نہ کردیا جائے۔ بیہ بہت بڑے کا مل بزرگ تھے۔ گمہار کا پیشہ اختیار کررکھا تھا۔ کسب کرکے اپنا اور خانقاہ کا خرج چلاتے تھے۔ گمہار کا پیشہ اتنا متبرک اور پا کیزہ پیشہ ہے کہ خود اللہ تعالی جان شانۂ وعم نوالۂ نے اپنے قابلِ فخر و ناز کام کو کمہار کے پیشہ ورانہ کام سے تشبیہ دی ہے۔ وہ فرما تا ہے:

﴿ خلق الانسان من صلصال كالفخار ﴾

ترجمہ: "میں نے انسان کو گیلی مٹی ہے اس طرح بنایا جیسے کمہار مٹی کے برتن

بناتے ہیں۔''

حفزت خواجہ بہاءالدین انہی کے مرید تھے،اورانہیں کی خدمت میں رہ کرتعلیم پارے تھے۔آپ کے ذمہ ایک کام یہ بھی تھا کہ وہاں جتنے برتن تیار ہوتے تھے سب پراللہ کا لفظ نقش کرتے تھے۔

جب الله تعالی کومنظور ہوا کہ خواجہ بہاءالدین کی کرامت خلق کودکھائے اور آنھیں خاص وعام کا مقتدا بنائے تو ایک روز اتفاق ایسا ہوا کہ نئے برتنوں پر لفظ الله نقش کرنا آپ ہول گئے کئی نے حضرت امیر کواس واقعے کی خبر کردی ۔ حضرت امیر کے خواجہ کو بلا کر باز پرس کی ۔ معا خواجہ نے ان برتنوں پر ایک نظر ڈالی اور سب برتنوں پر اسم ذات نقش ہوگیا۔ جب حضرت امیر گئے ہے دیکھا تو فر مایا: ''بہاءالدین تم نقش بند ہو۔'' ای روز سے آپ کا جب حضرت امیر گئے ہے دیکھا تو فر مایا: ''بہاءالدین تم نقش بند ہو۔'' ای روز سے آپ کا

قب نقشہند ہو گیااور آپ ہے جوطریقہ جاری ہوا،نقشہند بیطریقہ کہلانے لگا۔ (بحوالہ'' تذکر ہُنو ثیہ'' تصنیف غوث علی شاہ صاحب قلندریا نی پتی )

#### حضرت خواجه بهاءالدين نقشبند قدس سرؤ

آپ کی سیرت وسوائح پر کئی کتابیس تصنیف ہو چکی ہیں۔اصحاب شوق ان کتابوں میں آپ کی سیرت وسوائح کومطالعہ فرما کیں۔ یہاں نقشبند پیطریقے کے اصول تعلیم وغیرہ لکھے جارہے ہیں۔نقشبند پیطریق تعلیم میں بقول غوث علی صاحب قلندر پانی پتی چھاطیفوں کا تزکیہ وتصفیہ کرکے انھیں بیداروز اکر کیا جاتا ہے۔وہ لطا کیٹ ستہ یہ ہیں:

> (۱) قلب (۲) روح (۳) سرت (۴) نفی (۵) اخفی (۲) نفس الناطقه

انھوں نے لطیفوں کے رنگ بھی بتائے ہیں اور ساتھ ہی ہے بھی لکھ دیا ہے کہ مختلف کشفوں کی وجہ سے ان لطا کف کے رنگ بھی بدل جایا کرتے ہیں اس لیے طالب صرف انواد ہی براین توجہ مرکوزنہ کرے بلکہ مقصو داصلی کی طرف متوجہ وہے۔

بعضوں نے اور آگے بڑھ کر دس لطفے بیان کے جیں اور لطائف عشرہ کی تعلیم مروری قرار دی ہے۔ اکثر بزرگان دین نے پانچ بی لطیفوں پر اکتفا کیا ہے اور وہ لطائف مروری قرار دی ہے۔ اکثر بزرگان دین نے پانچ بی لطیفوں پر اکتفا کیا ہے اور وہ لطائف خسہ بی کی تعلیم ویتے جیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ لطائف خسہ بی کی تربیت ناگزیرا ور مقدم ہے۔ باتی لطیفے ان کے تا بع جیں اور خود بخود و اکر بوجاتے ہیں۔ جب لطیفہ اخفی تک کل لطیفے تربیت پذیر بہوجاتے ہیں اس وقت الی بے خود کی طاری ہوتی ہے کہ نہ تو کسی لطیفے کا انتیاز کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی رنگ باتی رہتا ہے ، کامل کی رنگی طاری رہتی ہے۔ رنگوں کا تذکرہ حضرت مخدوم الملک آنے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے ، اور گذیوں میں بزرگوں کے تذکرہ حضرت مخدوم الملک آنے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے ، اور گذیوں میں بزرگوں کے تذکرہ حضرت مخدوم الملک آنے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے ، اور گذیوں میں بزرگوں کے

سفینوں میں بھی تھوڑ ہے تھوڑ ہے اختلاف کے ساتھ لطیفوں اور ملا تک وشیاطین کے انوار کا

ذکر پایا جاتا ہے۔ ان مشاہدات اور تماشاؤں کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تماشے قطع

الطریق اور بتانِ راہ ہیں اور عالم ملکوت میں بے شار ایسے رنگ ایسے انوار وغیرہ سامنے

آتے ہیں۔ آستانوں کے سفینوں اور بیاضوں میں ایسی تحریریں جو پائی جاتی ہیں وہ کمل اور

پوری پوری چیط تحریر میں نہیں لائی گئی ہیں۔ وہ سارے اشغال واذکار، انوار والوان محض

اشار تا یا دواشت کے طور پر لکھ کرر کھ لیے گئے ہیں۔ پوری بات وضاحت کے ساتھ اس

وقت بتائی جاتی ہے جب وہ اذکار واشغال طالب کو بتائے جاتے ہیں یا جب طالب اپنے

مکا شفات اور احوال شخ کو بتا تا ہے اور اصلاح کی حاجت اس کو ہوتی ہے۔

نقشند بیطریق تعلیم ،اسم ذات میں ایک مکمل نصاب ہے جے سیدنا ابوالعلاقدی سرہ نے سہل اور آسان ترکر دیا ہے۔اس تعلیم میں لطائف خمسہ کی تربیت کی جاتی ہے۔ان لطائف کی تربیت کے لیے بہت سارے اذکار واشغال وضع کیے گئے میں اور طالب کے باطنی احوال کا جائز و لینے کے بعد صحیح بزرگان دین اپ مریدوں کو وہ اذکار واشغال ، مشاہدے ،مراقبے ،محاہے اور حق و باطل میں امتیاز بتاتے ہیں۔

نقشبند بيطريق تعليم كى بنياد گياره اصولول پرركھي گئ ہے:

(۱) یادکرو (۲) بازگشت (۳) یادداشت (۳) نگاهداشت

(۵) بوش دَردَم (۱) نظر بَرقدم (۵) سفر دَروَطن (۸) خلوت دَراجِمن

(٩) وقوف قلبي (١٠) وقوف زماني (١١) وقوف عددي

ان اصولوں کے مطابق تعلیم وینے کے لیے پچھ ملکے پھیکے وظیفے ،نوافل ،اذکار واشغال ،مراقبہ عام ،مراقبہ خاص ،مراقبہ اخص الخاص ،مجاہدے ،محاہبے وغیرہ حسب حال طالب حق کو بتائے جاتے ہیں۔ بہی نقشبند بیطریقے کی تعلیم ہے۔اسی تعلیم کو آگے چل کر سید تا ابوالعلاقد س مرؤنے خلق کی کم ہمتی اورضعف کا خیال کر کے اپنے وجدان اور الہام

ے آسان تربنا دیا ہے اور آئے کہا کراس کو پیرانِ طریقت بعنی خواجہ شاہ ابوالحسنات کے جداد نے اور بھی آسان اور مؤٹر بنا دیا ہے۔ مثلاً ذکر خفی تکیہ شریف کے موجد حضرت حتی قدس سرۂ میں اور صلوۃ حفظ الایمان میں ترمیم حضرت خواجہ امجد حسین قدس سرۂ نے کردی ہے۔

صاحب'' یا دگارعشق'' نے بھی یہی لکھا ہے۔نقشبندیہ ابوالعُلا سُیطریق تعلیم میں قر حید تک رسائی کی چیزیں ابتدا ہی ہے شروع کرا دی جاتی ہیں ۔طریقت میں عشق ومحبت بت ضروری ہے۔عشق پیدا کرنے کے لیےنفل نمازیں، دعا نمیں، وظیفے اور اذ کار بتائے ہ تے ہیں۔ان سے اس لطفے میں بیداری آتی ہے اور تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے عشق و مبت کی لہریں دل میں پیدا ہونے لگتی ہیں ۔اسی لطیفے کی طرف اشارہ خواجہ حافظ علیہ الرحمة ے اپنے اس مصرعہ میں کیا ہے ج لطیفہ ایست نہانی کے عشق از وخیز د (انسان کے سینے میں یب چھیا ہوا لطیفہ ہے جس سے عشق پیدا ہوتا ہے )۔ رہا مجازی دنیا میں جسے عشق کہا جا تا ے وہ ایک عارضی جذبہ ہے اور فانی ہے کیونکہ وہ مادی شے کاعشق ہوتا ہے اور مادی شے ۃ نی ہے۔ یہ مجازی عشق بھی اسی لطیفے سے پیدا ہوتا ہے مگر چونکہ اس کی صحیح اصول کے ماتحت تربیت نہیں ہوتی اس وجہ سے خام اورا دھورار ہ جاتا ہے اور پیرفنا ہو جاتا ہے۔ مگر جب اس مج زی عشق کی شریعت وطریقت کے اصول برتر بیت کی جاتی ہے تو یہی مجازی عشق پر ورش ، َ رحقیقی عشق کا زینه بن جاتا ہے اور لا فانی ہوجاتا ہے۔ای بات کومولا ناروم علیہ الرحمة ے اپنی مثنوی کے اس شعر میں کہا ہے۔

عشق من گرزیں سرے گرزاں سر است عاقبت ما را بداں شد رہبر است (ترجمہ: ہماراعشق اس طرف کا ہویاادھرکا ہو، آخرکاروہ ہمیں ای شاوکسن تک

بنجادیتاہے۔)

اس کی ایک مثال بھی انھوں نے مثنوی میں ایک قصہ بیان کرکے دی ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک ہا وشاہ ہا زار ہے ایک کنیزخر ید کر لایا۔ وہ اس پر عاشق تھا۔ پچھ دنوں کے بعد وہ کنیز بیار ہوگئی۔ علاج معالجہ ہوا مگر فائدہ نہ ہوا بلکہ مرض روز ہروز ہر فعتا ہی گیا۔ تب بادشاہ بہت پر بیثان ہوا۔ مسجد میں جا کر ہڑی گر بیدوزاری کی اور اس کنیز کی شفا کے لیے بادشاہ بہت پر بیثان ہوا۔ مسجد میں جا کر ہڑی گر بیدوزاری کی اور اس کنیز کی شفا کے لیے خدا ہے وعا کی خواب میں اسے ایک حکیم کی بیثارت دی گئی جو روحانی حکیم بعنی بڑے خدا ہے وعا کی خواب میں اسے ایک حکیم کی بیثارت دی گئی جو روحانی حکیم بعنی بڑے ہزرگ تھے اور کہا گیا کہ وہی آگر اس کا علاج کر سکیں گے۔ چنا نچے دوسرے روز وہ ہراگ مکیم صاحب تشریف لائے ۔ بادشاہ دل وجان سے ان کی خدمت میں مصروف ہوا اور فرط مشوق میں یہا شعار پڑھتا تھا۔

اے تو مارا مصطفیٰ من چوں عمر از برائے خدھت بندم کم مقصدم دراصل تو بودی نہ آل لیک کار از کار خیزو در جہال (ترجمہ:اے حضورآپ ہمارے لیے مصطفیٰ کے مصداق ہیں اور میں حضرت عمر کی طرح آپ کا خادم ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت کے لیے کمر باندھ کی ہے۔ اس عشق وعاشقی میں ہمارا مقصد دراصل آپ کی ذات تھی مگر دنیا میں اکثر کام بالواسطہ ہوتا ہے اور ایک کام سے دوسراکام بنآ ہے)۔

حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد یجی مُغیری ثم بہاری نے چولھائی گوپ کو
ان کی جینس سے عشق پیدا کر نے واصل الی اللہ تک پہنچا دیا اور مخدوم چولھائی گوپ بنادیا
تھا۔ گر ہز رگانِ دین تعلیم و تربیت کے بہت سارے اصول جا نئے بوجھتے وضع کرتے رہے
تھا۔ گر بز رگانِ دین تعلیم و بے ہیں تعلیم دیتے ہیں ، کوئی ایک مقرر قاعدہ نہیں ہے۔ چونکدوہ
ہیں ۔ جس کو جس طرح چا ہے ہیں تعلیم دیتے ہیں ، کوئی ایک مقرر قاعدہ نہیں ہے۔ چونکدوہ
ذات بے حدو بے نہایت ہے اس وجہ سے اس کے تقرب کی را ہیں بھی بے شار ہیں اور اس
سیکنگ سے بزرگانِ دین ہی واقف ہیں ، وہی اس کا استعمال جانے ہیں اور وہی جس طرما
عیا ہے ہیں اپنے من بدوں کا علاج کرتے اور انھیں تعلیم دیتے ہیں۔

اس راہ میں عشق تاگزیر ہے اس وجہ سے بعض ہزرگان وین اپنے طریق تعلیم میں۔

عدز خوشخ کی مشق کراتے ہیں ساتھ میں اذکار واشغال اور نوافل وادعیہ بھی بتاتے ہیں۔

عدز خوشخ کے تصور سے شیخ کی محبت بیدا ہوتی ہوھتی اور کمال تک پہنچتی ہے تب اس کا ڈرخ کر سر ست اور تو حید کی طرف موڑ ویا جا تا ہے۔ ہمار سے یہاں طریقہ نقشبند یہ ابوالعلائے میں عدر نے کی مشق نہیں کرائی جاتی ہے بلکہ ابتدا ہی سے عشق پیدا کراتے اور اس کا دُرخ تو حید کی عرف نیت فی الداب نعال حاصل ہوتی ہے پھرفنائیت فی الصفات میونی ہے اور آخر ہیں فنائیت فی الذاب نصیب ہوتی ہے اس تعلیمی مدارج کا ذکر سیدنا ابو جو قد ترسرہ نے اپنی تعلیمی بیاض '' مجنی خم خانہ' میں کیا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ دھی تقد سرم ن نے اپنی تا ہی بیا خم خانہ' میں کیا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا دیکر سیدنا ابو العداد اس تو بھی نے اس تعلیمی مدارج کی کند

"درنهایت این چیز باخمودارخوابدشدولد تهاخوابدیافت بعدازان ترقی کند
و برتر آید یعنی بهدعالم راحق داندوحق بنید بدین مداومت ومواظبت نماید تاکه
خودرا فراموش کند بهدعالم راحق داندوحق بیند چون ازخودخوابدگذشت از باطن
اوای تر اندخوابد برآمد چنانچهاز باطن ای فقیرازخود رسته برخی آید

آل را که من گفتمش اکنول نمی دانم چه شد
بسیار او راجستمش اکنول نمی دانم چه شد

لفظا تو یہ باتیں بڑی آ سان اور سرسری معلوم ہوتی ہیں اور محض معمولی محنت سے

۔ س نا س انہیں یاد کرسکتا اور بول سکتا ہے گرعملاً سخت دشوار ہے، لو ہے کے چنے چبانے

بی تے ہیں نے ور کرنے اور سوچنے بمجھنے کا مقام ہے کہ سیر ہو کر لذیذ غذا کیں کھانے ، ہتم متم

تے سرورا نگیز وکیف آ ورمشرو بات چینے اور رات بھر بلکہ دن کا کچھ حصہ بھی چین کی نیند سوکر

ٹر ارد ہے ، بھی بھی مجالس نیاز ، قبل اور سائے منعقد کر لینے ہی ہے اگر پیری و ہز رگی حاصل

۔ و بایا کرتی تو پہلے کے ہز رگان و بن اتن محنت ومشقت کیوں کرتے ۔ ﴿ قب الليل یا قب سے در رہول کریم علیلی ای عبادت کیوں کرتے ۔ ﴿ قب الليل یا قب سے در رہول کریم علیلی ایک کے بیا کہ بعد خود حضرت رسول کریم علیلی این عبادت کیوں کرتے کہ پائے کہ اللیل یا قب

"جو عوا بطونكم و اطمانوا اكبادكم و عروا اجسادكم فلينظروا يتجلى ربّنا ضا حكاً "

ترجمہ: ''اپنے پیٹ کو خالی رکھو، بھوکا رکھو، اپنے جگر کو پیاسار کھوا ہے بدن کو

(سوائے شرعی لباس کے) نگار کھو پھر دیکھو گئے کہ ہمارار بہ سکرا تا ہوا جلوہ گرہوگا۔''

طریقت ہیں معدے کو زیادہ سے زیادہ خالی رکھنا بعنی بہت روزے رکھنا اور

فاقے کرنا، پیاس کی شدتیں برداشت کرتا، لباس و پوشاک ہیں ممکن حدیث کی کرنا، را تول

کواٹھ کرنوافل پڑھنا، ذکر شغل اور مراقبے ہیں مشغول رہنا ناگزیر ہے۔ بغیران باتوں کے

فقیری کا حاصل ، و نا محال اور ناممکن ہے۔ بال اگر کسی صاحب دل بزرگ کی نظر رحمت

ہوجائے اور وہ جذب کے ذریعے کسی کو واصل الی انشد تک پنینیاد ہے تو یہ دوسری بات ہے

مگر اس کی مثال شاذ و نا در ہے۔ تظم عالم اس طرح چل رہا ہے کہ شرایت کی پیروی اور

طریقت کی تعلیم اور صحب بزرگان دین ہی سے بہ با تیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ال

طریقت کی تعلیم اور صحب بزرگان دین ہی سے بہ با تیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ال

ہاتوں پڑمل نہ ہوگا اور سلوک کی منزلیس طے کر کے انبان اس مقام تک نہیں پہنچ گا جب

و میمنار یا کاری بین بلکه طریقت کے نزد کیک نمروشرک اور نفاق میں صعافہ اللّٰه منها ریا کے ایک معنی جے سب اوگ سمجھتے اور بولتے میں ، یہ ہے کہ آ دمی اس نیت سے عبادت کرے کہ وگ اس کوا چھااور ہزرگ سمجھیں ، یہ ریا کاری کااد نی اوراو پر کی درجہ ہے۔ ریا کاری اس موروت وریاضت کو کہتے میں جوعبادت وریاضت کے اس در ہے تک نہ پہنچے جواصل مقصود معدوسے۔

ای وجہ ہے سارے طالبان تن کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کی بی طرح کوشش کریں جس طرح تمام بزرگان دین نے کی بیں اور پیرصاحبان جنہیں کسی بجہ ہے یہ مقام حاصل نہ ہوسکا ہے، پہلے خود اپنے آپ کواس مقام تک پہنچا کیں تا کہ سی معنوں میں اہلیت پیدا کر کے اپنے دین والیمان کی حفاظت کریں اور اپنے مریدوں کو شراہی اور بے دین ہے اور بہی اسلام کی روح ہے۔
شراہی اور بے دینی ہے بچائیں۔ یا در کھے بہی سیجے دین ہے اور بہی اسلام کی روح ہے۔
س کے علاوہ جو کچھ ہے رسم ورواج ہے ، کفر وشرک اور نیٹاق ہے، ہرگز دین اسلام سی سینیں ہے۔

اب اصل قصے کی طرف آئے ۔ حضرت خواجہ بہا ، الدین نقشبند قدس سرہ کے مرید وظیفہ حضرت مواد نا یعقوب جرخی قدس سرۂ میں اور پھران کے مرید وخلیفہ حضرت خواجہ عبیدانلداحرار میں جواس عالم میں جب تک رہے فقیر بھی رہے اور شابانہ شان وشوکت کے ساتھ بھی رہے اور شابانہ شان وشوکت کے ساتھ بھی رہے ۔ حضرت جاتی نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے۔

چوں فقر اندر قبائے شای آید ہے تدبیر عبید اللّٰبی آید (فقر اندر قبائے شای آید ہے۔ تدبیر اللّٰبی آید (فقیری شابی لباس میں حضرت عبیدالندا حرار کی تدبیروں سے ظاہر ہوئی ہے۔)

بیار کو جب شفا ہوجاتی ہے تو پر ہیزٹوٹ جا تا ہے ۔ یبی وجہ ہے کہ بعض بزرگالِنا

بین نے امیرانہ ٹھاٹ باٹھ کے ساتھ بھی بظاہر زندگی بسر کی ہے اور بیصورت فقر و فاقے کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور بیصورت فقر و فاقے کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے زیاد و مشکل ہے۔ دولتِ دنیا روحانیات اور دین اسلام

کے لیے زہر ہے۔ ان بزر گول نے جو دوات کے باوجود فقیری کی ہے اس کی مثال ایسی اسے جیسے ایک حاذق تحکیم زہر ہلابل کو بھی مدیر کر کے تریاق بنادیتا ہے۔ اس طرح ان بزرگوں نے دولت اور شان وشوکت کواپنے حق میں تریاق بنالیا تھا اس وجہ سے دولت کی مضرت ان کو نقصان نہ پہنچا سمی ، اور بیسنت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسا کہ انہوں نے دعا کے طور پر اللہ تعالی ہے درخواست کی تھی

﴿ رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد ﴿

ترجمہ: ''خدایا! مجھے ملک تو دیے مگرمیر ہے بعد کئی کو ( کئی برگزیدہ کو ) نددینا۔' ان کا دوسر ہے لوگوں کو ملک ند دینے کی دعا کرنا شفقت کی بنا پرتھا۔ بیاس لیے تھا کہ دوسر ہے لوگ دولت کے مفرا ثرات ہے اپ دین کوخراب نہ کر بیٹھیں۔ حضرت عمر بن 'خطاب رضی اللہ عند کے قول ہے بھی دولت کا نقصان اور اس سے دین کی بربادی متر شح مہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اور دنیا ایک جگہ جمع ہو تکتے تو یہ مجھے حاصل ہوتا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے بڑی قوت عظافر مائی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض و لكن ينزل بقدر ما يشاء إنّه بعباده خبير بصير .

ترجمہ:''اور اگر پھیلا وے روزی اپنے بندوں میں تو بغاوت کرنے اور فتنہ وفساد پھیلا نے لکیس۔ وہ جتنا چاہتا ہے اتا ہی نازل کرتا ہے۔ ویشک وہ اپنے بندول کی خبرر کھتا ہے''

پیے ہے دولت دنیا کا نقصان۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار حضرت جاتی کے پیر ومرشد اور حضرت سیدنا ابوالعُلا قدس سرۂ کے جد اعلیٰ تھے۔ ان کی بیعت کے سلسلے کا شجرہ تو پہلے لکھا جاچکا ہے۔ یہاں حضرت ابوالعُلا قدس سرۂ کا خاندانی شجرہ لکھا جارہا ہے:

## ذ کرِ حضرت امیرسیّدنا ابوالعلاء قدس سرهٔ تصده

یبی وظیفہ ہے ماشقوں کا ہم فقیروں کی بھی صدا ہے گرہ کشائے دوعالم اکبر ، ہمارا پیارا ابو العااہ بہار کے دن ہیں بارشیں ہیں سحاب رحمت برس رہا ہے مزے میں ہیں بین رند ، خوش ہے ساقی کد میکدہ سب بھرا ہوا ہے گئی ہے ایسی لگن کسی ہے کہ مرنے پر بھی نہ چھٹ سکے گ سے گل ہے ایسی لگن کسی ہے کہ مرنے پر بھی نہ چھٹ سکے گ سیاشتی ہے ول لگی نہیں ہے ، جو ہم مٹے ہیں تو دل لگا ہے کہیں ترانہ سنا چہن میں ، یبی صدا آئی جنگلوں ہے کہی ہیں ہم رندوں کے نعرے ، خدا کا پیارا ابوا اماا ہے کہی ہیں ہم رندوں کے نعرے ، خدا کا پیارا ابوا اماا ہے ابنا مشرب سمیں ہے آگبر ہمارا نم ہب ازل کے دن سے ہمارے دل پر تکھا ہوا نام ابو ااعاا ہے ازل کے دن سے ہمارے دل پر تکھا ہوا نام ابو ااعاا ہے

#### منقبت شريف

#### از نتیجهٔ فکر: سید مختار احمد اجمیری عفیٰ عنهٔ

المنكهول سے في رہا ہے مستاندا إوالعلاكا محفل میں چل رہا پیانہ ابو العُلا کا ممع بدوش آیا پروانه ابو العُلا کا ہر دل بنا ہوا ہے کا شانہ ابو الغلا کا ہے فیضِ عام جاری روزانہ ابو العُلا کا بن كر تو كوئى د كيھے ديواند ابو العُلا كا يه جانت بين رتبه شامانه ابو العُلا كا كرتے بيں ذكر چيم روزانه ابوالغلا كا

رندو کھلا ہوا ہے میخانہ ابو العُلا کا ہے چشتی نقشبندی میخانہ ابو لعلا کا یہ بوالغلائی محفل کس شان کی ہے محفل آئکھیں لگی ہوئی ہیں یوں آج ول کی جانب کیا شام کیا سورے منگنا لگائیں پھیرے عرفان ہوشمندی ہرگام یہ ملے گا مظہر میاں ہیں مظہر محسن میاں کے یارو عاشق بیں ابو العُلا کے صوفی شیم دیکھو مختار معرفت کی منزل کو جانتا ہے خواجہ کا نام لیوا ستانہ ابو العُلا کا

#### • خاندانی شجره سید باایهٔ العُلا قدُس سرّ ه

|                                | 48 E                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (١٦) أمير سيد گياني قدس سره    | ا )اميرسيد نا ابوالغلا قدس سرهٔ       |
| (۱۷) امیرسید بادشاه قدس سرهٔ   | ٢) اميرسيدا بوالو فاقدس سر ه          |
| (۱۸) امیرسیدهن قدی سرهٔ        | ۳) امیرسیدعبدالسلام قدس سرهٔ          |
| (۱۹)امیرسید حسین قدس سرهٔ      | وم) اميرسيدعبدالملك قدس سرة           |
| (۲۰)امیرسیدمحمد قدس سرهٔ       | (٥) اميرسيدعبدالباسط قدس مرة          |
| (۲۱) امیر سیدعبدالله قدس سرهٔ  | (۱) امپرسیدتقی اندین کر مانی قدس سرهٔ |
| (۲۲)امیرسد محمدقدس سرهٔ        | (۷) امیرسیدشهاب الدین محود قدس نرهٔ   |
| (۲۳) امیرسیدعلی قدس سرهٔ       | ه ۸) امیرسیدعما دالدین قدس سرهٔ       |
| (۲۴) امیرسیدعبدالله قدس سرهٔ   | (٩)امير حجاج قدس سرهٔ                 |
| (۲۵)امیرسیدحسن قدی سرهٔ        | (۱۰) امیرسیدعلی قدس سرهٔ              |
| (٢٦) اميرسيدا تلعيل قدس سرهٔ   | (۱۱) سيدنظام الدين قدس سرهٔ           |
| (۲۷)امیرسدمحدقدی سرهٔ          | (۱۲)امیرسیداشرف قدس سرهٔ              |
| (۲۸) امپرسیدعبدالله بابرقدس    | (۱۳)امپراعزالدین قدین سرهٔ            |
| (٢٩) اميرسيدزين العابدين قديم  | (۱۴) اميرشرف الدين قذس سرة            |
| (۳۰) امیرسیدامام حسین رضی الله | (۱۵)امپرسید بختی قدس سرهٔ             |
| 1500 - 111in :                 | ا من صفید به در از شی                 |

گزشتہ صفح میں جو خاندانی شجرہ نسب سید نا ابولعلا قدس سرۂ کا لکھا گیا ہے وہ ''اذ کاراحرار'' جدید مطبوعہ ۱۳۵۳ ھی نقل ہے اور اسے مولوی شنخ احمد اللہ عثانی العبای نے نالیف کیا ہے۔اس شجرہ سے حضرت سیدنا کاجذی (دادھیانی) نسب نامہ منظر عام پر آگیا اور طریقت کے شجرے ہے سلسلہ بیعت و انابت بھی معلوم ہوگیا۔رہ گئی نانہالی آپ خواجہ فیضی کے نواسے تھے جو اکبر کے درباری اور نورتوں میں ہے ایک رتن تھے ا نگال میں بردوان کے ناظم تھے۔آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ فیضی کی دفتر نیک اختر تھیں ا وہ میرعبدالسلام کے لڑکے تھے اور میرعبدالسلام خواجہ غبید انتداح آرکے لڑکے تھے۔

حضرت سیدنا کے دادا امیر عبدالسلام اور دالد ابوالوفا ، جلال الدین اکبر کے
وقت میں سمرقند سے بہاں آگر فتح پورسکری میں اقامت گزیں ہوئے ۔ وہیں سے ام
عبدالسلام کی کے لیے روانہ ہونے والے تھے ای دوران اپنے والدی کی جی پر روائل ہے
پہلے امیر ابوالوفا یعنی حضرت سیدنا کے والد در دِقو لَنج میں مبتلا ہوکر انتقال کر گئے ۔ اور جب
امیر عبدالسلام کی کر چکے تو وہ بھی وہیں مکہ معظمہ میں رصلت فرما گئے ۔ جنت المعلّیٰ میں ان والی میں ان کی قبر ہے ۔ امیر ابوالوفا کی نعش فتح پورسیکری سے دبلی لائی گئی اور لعل دروازہ کے قریب دفر
کردی گئی ۔ اب حضرت سیدنا کی پرورش ان کے نانا خواجہ فیضی کے سامیر عاطفت میں ہوئے
گئی ۔ خواجہ فیضی بردوان میں ناظم اور فوج کے اضر اعلیٰ تھے ۔ والی بنگال مان سنگھ ان کا بھاکی خواجہ فیضی بردوان میں ناظم اور فوج کے اضر اعلیٰ تھے ۔ والی بنگال مان سنگھ ان کا بخاطر کا تھا۔ جب خواجہ فیضی بھی انتقال کر گئے یا شہید ہوگئے تو مان عگھ نے حضرت سیدنا کی خواجہ فیضی کی جگہ پر فوج کا افسر متعین کردیا ۔ آپ نے اس منصب پر اپنی ذمہ داری بڑے خواجہ فیضی کی جگہ پر فوج کا افسر متعین کردیا ۔ آپ نے اس منصب پر اپنی ذمہ داری بڑے خواجہ فیضی کی جگہ پر فوج کا افسر متعین کردیا ۔ آپ نے اس منصب پر اپنی ذمہ داری بڑے خواجہ فیضی کی میں تھائی ۔

حضرت سیرنا کی ولادت ۱۹۹۰ میں مضافات و بلی کے ایک مقام نریلہ یا نرملہ نامی میں ہوئی ۔ پرورش یا پرداخت جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے، آپ کے نانا خواجہ فیضی نے کی حصول علم ظاہری کہاں تک کیا اور کس ہے گیا، کچھ معلوم نہ ہوسکا بجز اس کے کہ خواجہ فیضی ہی نے معلوم نہ ہوسکا بجز اس کے کہ خواجہ فیضی ہی نے آپ کی تربیت کی خواجہ فیضی کی شہادت سے پہلے تک آپ فون کے اضراعل کی خدمت انجام دیتے رہے۔ ملا لطف اللہ اور شاہ ولی اللہ کیسے ہیں ۔

'' چندال بدال وضع نوکری می کردند بروش سیابیان می یوند۔'' (او کار

احرار،ا نفاس العارفين )

بعد شہادت خواجہ فیضی ،آپ امرائے در بار میں شامل ہو گئے اور امیرانہ زندگی بسر کرنے لگے۔

مگر عنایت ِ از لی نے آپ کوکسی اور ہی کام کے لیے منتخب کیا تھا اور لباس ظاہری کے عوض قبائے دوئتی ومؤدت آپ کی خاطر تیار کرلی گئی تھی۔ اتفا قا ایک روز آپ نے خواب میں تین صاحبانِ صفااور بزرگ ہستیوں کو دیکھا۔انہوں نے فر مایا کہ'' اے فرزند! پیلیاس تنہیں زیب نہیں دیتا ہے۔تم اینے آبائی لباس کوزیب تن کرواور ہم لوگوں کی روش اختیار کرو ' بہندیدہ وضع ایں است کہ ماداریم'' (پندیدہ وضع یہ ہے کہ جوہم لوگوں نے ا پنائی ہے ) ۔ اس چھوٹی اور جھوٹی حکومت پر تکمیہ غلط ہے ۔ بیشخصیت اور بیرحکومت فانی ہے ، قائم رہے والی نہیں ہے اور اگر وجہ معاش کا فکر وخیال ہے تو : ﴿ و فعی السماء رزقكم ممّا توعدون ﴾ (تمبارارزق آ عان مي ج،وبي سےزمن يرنازل موتا ہاوراس كا تم سے وعدہ کرلیا گیاہے) تم وجہ واسباب معاش سے بے فکر ہوجا واور ﴿ السلِّسة نبور السهماوات والارض ﴾ كمظهرين جاؤ بجراية فيض ضيابارے دنيا كومنوركر دو۔ ملا لطيف الله ''اذ كاراحرار'' ميں لکھتے ہيں كه ايك روز حضرت امير ابوالعلاقد س سر ذينے اپنے صاحب زادہ اور دلیعبد ہے بیفر مایا تھا کہ ان تین بزرگوں میں ہے ایک تو حضرت مولاعلی كرم الله و جهه يتصاور باقي دُونوں صاحب زادگان حضرت امام حسن وحسين رضي الله عنهما تھے ان میں ہے ایک کے مشابرتم ہو جو غالبًا حضرت امام حسینٌ تھے۔ بیخواب بظاہر ہ ایک خواب تفامگر حقیقتًا ایک أویسیه نسبت تھی جو حضرت سیدنا امیر ابوالعلا قدی سر ہ' کو براہ راست حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے حاصل ہو گی۔

اس خواب کے بعد آپ ملازمت ہے دست بر دار ہوکر دبلی روانہ ہوئے۔ رائے میں قصبہ منیر ملا جوحضرت مخدوم شرف الدین احمد یجی منیری کا وطن تھا۔ وہاں اُس وقت شاہ دولت منیری قدس سرفانے نیض سے طلق کو سراب کررہ تھے۔ سیدنا نے ان سے ملاقات
کی ، کچھ دیر یا تیں ہوئیں۔ دوران گفتگو حضرت دولت منیری نے فرمایا: "اللدنیا جیفة و طالبھا کلاب" (دنیا مردارہ اوراس کے طلبگار کتے ہیں)۔ پھر فرمایا پہلے تو اس مردار میں گوشت بھی تھا اب تو صرف ہڈی یا تی رہ گئی ہا اور بیم دار خزیرہ سے۔ یہ دبی حضرت دولت منیری ہیں جن کے فیض و برکات کا شہرہ دبیل تک پہنچ چکا تھا چنانچ اکبر کے مرنے کے بعد جہا تگیر کی تا جبوقی کے جشن کے موقع پر جہا تگیر کو تاج بہنا نے کے لیے حضرت دولت منیری کو منیرے دبیلی وات منیری کو منی ہیں ہیں تانے کے لیے حضرت دولت منیری کو منیرے دبیلی وقت دے کر بلایا گیا تھا اور انہوں نے جہا تگیر کو ایخ دست مبارک سے تائی منیوں ہفت روزہ انگریزی جربیدہ "ILLUSTRATED WEEKLY BOMBAY" سین بیا یا تھا۔ اس موقع پر کی ایک تصویر آج سے تقریباً بچیس تیس سال پہلے ہندوستان کے مشہور ہفت روزہ انگریزی جربیدہ "ILLUSTRATED WEEKLY BOMBAY"

منیرے آگے ہو ھے اور عازم اجمیر ہوئے۔ اثائے راہ میں جہا نگیر کے شاہی دربار

ے گزر ہوا۔ یہاں ایک واقعہ چیش آیا۔ اس واقعہ یا حادثہ کے ظہور کے مقام میں اختلاف

ہے۔ منیرالدین احمرصا حب نے اپنی یا دواشت میں جولکھا ہے وہ نیخیقل کیا جارہا ہے

دمنیرالدین احمرصا حب نے اپنی یا دواشت میں جولکھا ہے وہ نیخیقل کیا جارہا ہے

دمنیرالدین احمرصا حب نے اپنی یا دواشت میں جولکھا ہے وہ ایک شب بادشاہ

نحظم دیا کہ دوشا دہ مشعل کے درمیان ایک لیموں رکھاجائے اور سب اس پر تیر

چلا کیں۔ پہلی مرتبہ سب تیر خالی گئے۔ بادشاہ کے چیرے پر فضب کے آثار ظاہر

ہوئے۔ معاسید تانے تیر چلا یا اور وہ ٹھیک نشانے پر جیشا اور دوشائے کے درمیان سے

ہوئے۔ معاسید تانے تیر چلا یا اور وہ ٹھیک نشانے پر جیشا اور دوشائے کے درمیان سے

ہوئے۔ معاسید تانے تیر چلا یا اور وہ ٹھیک نشانے پر جیشا اور دوشائے کے درمیان سے

ہوئے۔ معاشید تانے کودی۔ سید تانے اسے زمین پر گراویا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کو

بہت تا گوارگز را۔ ارکانِ دولت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بخش نے بتایا کہ ملازم سرکار

بہت تا گوارگز را۔ ارکانِ دولت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بخش نے بتایا کہ ملازم سرکار

بہت تا گوارگز را۔ ارکانِ دولت سے بوچھا کہ یہ کون ہے؟ بخش نے بتایا کہ ملازم سے اس کے حیات متعین تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ داجہ کے ملازم تھاں لیے

ہم میں جوراحہ مان نگھے کے ساتھ متعین تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ داجہ کے ملازم تھاں لیے

اییا کیا،اگر میرے ملازم ہوتے تو ایبا نہ کرتے۔اس کے بعد پاس میں جو پچھ تھا ملازموں میں تقسیم کر کے آئیس رخصت کر دیااورخو دیے شعر پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے ہے ایں ہمہ طمطراق کن فیکوں ذرّہ نیست پیش اہلِ جنوں''

معلوم نیس منیرالدین احمصاحب کاس بیان کا مآخذ کیا ہے؟ بیس نے جو پچھ

بزرگوں سے سنا ہے اس میں اور اس بیان میں تھوڑ افرق ہے۔ منیرالدین احمرصاحب کے

بیان سے بیمتر شج ہوتا ہے کہ بیدا تعد قلعد آگرہ میں بیش آیا گر میں نے سنا ہے کہ بیدا قعد کسی

بنگل میں بیش آیا جہاں بادشاہ معدا عیان دولت کے شکار کھیلنے کے لیے پڑاؤڈالے ہوئے

تھا۔ دوشا نے کے درمیان کیموں رکھ کر تیرا ندازی کا مقابلہ بھی ای تفریکی مشخلے کی تا ئید کرتا

ہے۔ وہاں جب سیدنا نے جہا گیر کے دست خاص کی عطا کی ہوئی شراب پھینک وی تو

بادشاہ نے بڑے پُر جلال انداز میں کہا: ''تم غضب سلطانی سے نہیں ڈرتے ہو؟''سیدنا

نے مندتو ڑ جواب دیا: ''تم غضب سجانی سے نہیں ڈرتے ہو؟'' یہ کہ کر'ھو' کا ایک نعرہ مارا

فوراً جنگل سے کئی شیرنکل کرائشگر شاہی پر جملہ آور ہوئے۔ بھگدڑ بھی گئی ، حضرت سیدنا نے ای

فوراً جنگل سے کئی شیرنکل کرائشگر شاہی پر جملہ آور ہوئے۔ بھگدڑ بھی اپنی راہ کی اور دبلی کی جانب روانہ ہوگئے۔ اسی وقت سے 'ھو' کا نعرہ ابو

و بلی پہنچ کر سلطان المشاکُ حضرت نظام الدین مجبوب اولیا کے ور ہاری رخ کیا۔ وہاں سے فیض حاصل کیا بجر حضرت قطب الدین بختیار کا کی کے مزار پر حاضری دی اور فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد اجمیر شریف پہنچ اور خواجہ تمریب نواز کے مزار پر حاضر ہونا چاہا۔ خدام نے عرض کیا کہ اس وقت مقبرے کا در وازہ بند ہو گیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ چلیے در وازے پر میہ عرض کر دیجیے کہ ابوالعُلا حاضر ہوا ہے۔ خاوم نے ایسا ہی کیا۔ فی الفور مقبرے کا تالا کھل کر نیچ گر پڑا۔ تب خادم نے کہا لیجیے خواجہ آپ کو باریا بی کی اجازت بخش رہے ہیں۔ چنانچہ یہ اندر چلے گئے اور غالبًا صبح تک اندر ہی رہے۔ خانقا ہوں میں یقین کے ساتھ بیہ روایت چلی آ رہی ہے کہ خواجہ صاحب بشکل اصلی اور انسانی ظاہر ہوکر سیدنا ابوالعلا کوتعلیم دیتے تھے اور اتمام طریقت ان کی فرمائی۔

منيرالدين احمرصاحب لكھتے ہيں كہ:

''اذ کارِ احرار اور جحت العارفين كا متفقه بيان ہے كه و بال سے (خواجه غریب نوازً) آپ کو بورا بورا فیض حاصل ہوا۔ایک روز روح مبارک حضرت خواجه غریب نوازٌ بصورت مثالی ظاہر ہوئی اور فرمایا کہ اس زمانے میں سید زادے اور خواجہ زادے بہت ہیں مگر مشیت النی نے تمہارا امتخاب کیا ہے اور تمہیں اس نعمت سے متاز فر مایا ہے۔ یہ بات سوسال بعد یا تین سوسال بعد کئی بند و خاص کوعنایت ہوتی ہے جس طرح ہمارے زمانے میں مجھے عطا کی گئی ہے۔ پھر حضرت خواجہ نے اپنے دست مبارک سے کوئی چیز حضرت سیدنا کے منہ میں ڈال دی۔حضرت سیدنا فرماتے ہیں کہ وہ سرخ رنگ کی کوئی چیز سبیع کے وانے کے برابرتھی۔اس سے میرے سینے کے اندر ایک عظیم الثان نور پیدا ہوا۔ پھر فر مایا میری ساری عمر کی کمائی یہی چڑھی جوآج میں نے تمہیں وے دی۔ ا ہے تم اس کو نگاہ میں رکھنا۔ پھرارشاد ہوا، یہاں ہے توحمہیں جو کچھ لینا تھا لے لیار اب مرحبهٔ قطبیت تم کواینے جیاامیر عبداللہ سے حاصل ہوگا۔ وہاں جا کران کے ہاتھ پر بیعت کرواوران کا طریقہ حاصل کرو۔''

''نجاتِ قاسم'نام کی کتاب میں اتنا اضافہ ہے کہ جب حضرت سیونا ُوخواہد غریب نواز نے اپنے چچا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم دیا تو سیدنا نے فرمایا کہ مجھے آپ نے اپنے فیوض و برکات سے سرفرازی بخشی ہے۔ میر سے پچچا نقشندی بیں ان کے یہاں ساع کی ممانعت ہے۔ وہاں میرے دل کوچین کہاں نصیب ہوگا۔خواجہ صاحب نے فرمایا تم ں کی قلر نہ کرو۔ وہ تنہیں خود ہی ساٹ کی اجاز ہے دیے ویں گئے۔ ``

اس کے بعد آپ آئر و تشریف الائے اور حضرت سید جعفر بن امیر زین العابدین بن امیر تھی الدین کر مانی قدس القدامراریم کے مزار مبارک پر فروکش رہے۔ یہ مقام حولی میر الامرا قاضی خال میں تھا۔ یبال بھی حضرت خواجہ فریب نواز گئے بصورت مثالی تشریف لاکر حضرت سیدنا ابوالعُلا ہے فر مایا کہ تمبارے چھا امیر عبد الله بر بان پور سے تشریف لارہ بین ان کے ہاتھ پر بنیت ضرور کر لینا۔ سیدنا کے پچھا امیر عبد الله کی تشریف تشریف الدرہ بین ان کے ہاتھ پر بنیت ضرور کر لینا۔ سیدنا کے پچھا امیر عبد الله کی تشریف آئر ہیں۔ اور کی آئر ہیں ہے مشہور ہو چھی تھی بینی یہ کہ امیر عبد الله صوبہ دار بر بان پور تشریف درے بیں۔

چند روز کے بعد امیر عبر اللہ قطب وقت اور صوبہ دار ہر ہان پور آگرہ تشریف ۔ نے اور حضرت سیدنا ان کی خدمت میں بیعت کے ارادے سے حاضر ہوئے۔سیدنا ز ماتے ہیں کہ ہیب للبی اور جلالِ جبروتی کا اس قدر غلبہ تھا کہ مجھ میں یارائے بخن نہ تیا۔ پچھوم شرنا جا ہتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ اس وقت خواجہ محمد قاسم نے بڑی مد د کی اور بنمائی فرمائی۔انھوں نے میرا ہاتھ پکڑااورحضورِ امیر میں یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ''اپنے یہ درزادے کواینے سلسلے میں منسلک فر مالیجئے ۔'' چنانچے حضرت امیر نے میری بیعت لی اور مجھے اپنے نقشبندی سلسلے میں واخل فرمالیا (ماخوذ از ''اذ کار احرار'')۔ اور غالبًا حضرت خواجہ فریب نواز کی چیشین گوئی کے مطابق ساع کی اجازت بھی مل گئی۔ پھر آپ وزیر پور و ور دیال باغ کے درمیان ایک ویران مقام پر جا بیٹھے۔و ہیں آپ نے اقامت اختیار ئر ئی ،خانقاہ بنی اور و ہیں اب آپ کامقبرہ ہے۔ای کی سیدھ میں پُو رب کی جا ہے۔تقریبا ئیے میل کی دوری پر جمنا ندی بہتی ہے اور جمنا ندی کے اس یار حضرت امیر عبداللہ کا مقبرہ ، معجد ہے۔ بیدمقام شاہراہ سے تقریبا ایک فرلانگ کی دوری پر ہے۔ س<sup>و</sup>ک اورمقبر ہے ے درمیان کچھ کھیت ہیں جن کے کنارے لگ ڈیڈیاں ہیں۔ سوک سے اتھی پگڈیڈیوں کرائے حضرت امیر عبداللہ کے مزاد مبارگ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں بڑی فاموثی رہتی ہے اور ایک پُر ہیت سکوت چھا یہ رہتا ہے۔ لوگ جاتے اور مزاد اقدی پر قاتحہ پڑھتے اور مراقب ہیٹھتے ہیں۔ اور ادھر حضرت سیدنا کے مزاد مبارک پر ہروقت چبل پہل رہتی ہے۔ آس باس پچھ دکا نیں بھی ہیں۔ ہروقت دوا یک چوکی توالوں کی موجود رہتی ہے اور ہر نماز کے بعد وہ وہ وہ وہ اور گانے ہیں۔ رات بھر حاجت منداور زائرین مزار شریف پر حاضر رہتے ہیں اور جمعرات کے روز تو احاطے کے اندر اور باہر بڑا مجمع رہتا ہے۔ رات بھر قوالی ہوتی رہتی ہے۔ فیضان بھی خوب پہنچتا ہے۔

چونکه سید نا کی تعلیم وتر بیت تو حضرت خواجه غریب نواز سے مکمل ہوچکی تھی ۔ بیعت باتی رہ گئی اور بیعت کے لیے حیات د نیاوی میں کسی پیر کا موجود رہنا اور بیعت لینا ضروری ہے۔ بیعت لینا اتباع امرِ رسالت ہے۔ حبلیغ رسالت کے لیے جس طرح رسول کا اس عالم ی زندگی میں موجود ہونا ضروری تھا اسی طرح بیعت لینے کے لیے پیر کا دنیا وی زندگی میں موجوور ہنا ناگزیر ہے۔ کیونکہ بیعت مبلیغ رسالت کا ایک جزو ہے اور اللہ تعالیٰ اس جزوی رسالت کو بھی اینے علم قدیم اور طے شدہ پروگرام کے مطابق قائم رکھے ہوئے ہے۔اصل رسالت ونبؤت تو رسول الله عليہ پرختم ہو چکی ہے ،اب صرف انھیں کی اتباع والی جزوی رسالت باقی روگی ہے جے پیری مریدی کہاجاتا ہے"الله اعلم حیث یجعل رسالته" (الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالتیں کیسے، کب اور کہاں کہاں بھیجا کرتا ہے )۔ یمی وجہ تھی کہامیر عبداللہ نے بیعت لینے کے بعداجازت وخلافت اوراجازت ساع دے کر مرتبهٔ قطبیت عطافر ما کر انھیں جلد ہی رخصت کر دیا۔اس نی اقامت گاہ پر حضرت سید نا کا فیض بڑے زور وشور سے جاری ہوا۔ آپ سے علاوہ فیوض باطنی کے بے شار کشف و کرامات ظاہر ہوئے ۔جعنرت سیدنا ابوالعلا قدس سرۂ کوحضرت مولاعلی رضی اللہ عنۂ ہے بطريق اويسه فيض حاصل ہوا۔ پھرنقشبند بيطريقے ميں کسب کر کے کمال حاصل کيا۔ حضرت

خواجہ عبید اللہ احرار سے نانہا لی ورشیل فیوض حاصل ہوئے۔ حضرت مولانا قطب الدین بختیار کا کی رحمة اللہ علیہ کے بیخانہ سے تجرع کئی گی۔ حضرت خواجہ خریب نواز ؓ نے تو وہ چیز عطافر مائی جس کوخود خواجہ نے اپنی عمر کا سرمایہ فرمانی ہے۔ ان حضرات کے علاوہ حضرت بعفرامیر کرمانی سے بھی باطنی فیض حاصل ہوا۔ حضرت سید نا ایوالعلاً کے صاحبز ادے امیر فرر العلافر ماتے ہیں کہ کمالات ولایت چشتہ آپ کو بصورت مثالی بالمشافد حضرت خواجہ فریب نواز ؓ نے بخشی اور نسبت عالیہ نقشبند ہے اپنے عم ہزرگولد قطب وقت امیر عبداللہ ؓ سے آپ کو حاصل ہوئی۔ آھی دونوں نسبتوں کے مجموعے کا نام طریقہ ابوالعلائیہ ہے۔ آپ کی کرامتیں:

جیما کداو پر بیان ہوا ہے آپ ہے ہے شار کشف وکرامات طاہر ہوئے جن میں سے بطور منتے از خروار ہے لکھے جارہے ہیں۔

(۱) جب آپ کا وصال ہو گیا تو گورکن نے قبر ایسی کھودی جس میں مردہ صحیح قبلہ کی طرف رخ نہیں کرسکتا تھا۔ ای قبر میں آپ کو دفن بھی کردیا گیا۔ پچھ دنوں کے (غالبًا میں دن کے ) بعد جب مزار پختہ کرنے کے لیے کھولا گیا اور آپ کے خلیفہ شخ محمد رفیع قبر میں اتر بہت و دیکھا کہ آپ کا رُخ صحیح قبلہ کی سمت ہے۔ مزار پختہ کیا گیا گرتعویذ نیز ھا بی بنا کیونکہ قبر بی ایر کی کھری کھری تھی۔ ایک مدت کے بعد ایک درویش صول سعادت کے لیے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ مزار شریف کود کھرکران کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ است برئے بررگ کے مزار کا تعویذ لوگوں نے ٹیڑ ھا بنا دیا ہے معا ایک آواز آئی کہ: ''اے درویش! اگر چہر مزار کا تعویذ کا رُخ ٹیڑ ھا ہے گرصادب مزار کا رُخ ٹو قبلہ کی صحیح ست میں ہے اور اگر تم کومزار کی ظاہری سمت نا گوار ہے تو یہ ابھی سیدھی ست ہوئی جاتی ہے۔'' کہتے ہیں کہ اس محلے کے ختم ہوتے ہی مزار کو آور اس کی ست سیدھی ہوگی۔

(٢) حضرت شاہ ولی القدمحدث وہلوگ نے حضرت سیدنا کی کرامات میں سے ایک کرامت

کاذکراس طرح فرمایا ہے: '' می گویند کہ کے از ستورال بہل تو ایشال متاثر شدہ ہے حضور ہہ ایشال مثل سائر طالبان ہداد ہی نشست و چول اہل طلب از انقاس حضرت امیر جذب قوی داشت ۔'' (انقاس العارفین) واقعہ اس کا بیہ ہے کہ حضرت مجد دالف ثانی کے ایک ظیفہ بلکہ افضل الخلفا جن کا نام میر نعمان تھا ایک روز اپنے بیل پر پانی سے بھری ہوئی پکھال لا دے ہوئے حضرت سیدناکی خانقاہ کے سامنے ہے گزرر ہے تھے۔ خانقاہ میں حاضرین پر شورش کا عالم طاری تھا۔سقہ صاحب موصوف معدا ہے بیل کے اینے متاثر ہوئے کہ دیم تک عالم بے خودی میں وہیں کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد سے یہ کیفیت ہوگئی کہ وہ بیل جب ادھرے گزرتا تو تھوڑی دیر تک ضروروہاں تھہرارہتا۔

(٣) جامع مسجد آگرہ کے راہتے میں ایک ہاتھی یا گل ہوکر کھڑ ا ہو گیا تھا۔ کئی راہ گیروں کو اس نے ہلاک کرویا تھا۔ جمعہ کا ون تھا۔حضرت سیدنا مع احباب نماز جمعہ کے لیے جامع مبحد کی جانب روانہ ہوئے ۔ بعض آ ومیوں نے ہاتھی کے بارے میں بتایا اور جانے ہے منع کیا۔ آپ نے کہا ،ہم لوگ فقیر ہیں وہ ہمیں نہیں ستائے گا۔ یہ کہہ کر آ گے روانہ ہوئے۔ ہاتھی انھیں دیکھ کران کی طرف لیکا۔ پچھلوگ ادھراُدھر ہو گئے۔ آپ کھڑے رہے۔ اس نے آکراپی سونڈ ہے آپ کے قدم چھوئے پھر راستہ چھوڑ دیا۔ آپ معدا حباب آ گے بڑھ گئے ۔ پھر وہ بھی آپ کے پیچھے چیھے جامع مسجد تک آیا۔ بیاوگ اندر داخل ہو گئے تو وہ دروازے پر بیٹے گیا۔ بعد نماز جبآپ واپس ہوئے تو وہ بھی خانقاہ کے دروازے پرآکر بیٹھ گیا۔ تین روز تک حضرت سیدنا نے اس کے کھانے بینے کا بندوبست کیا اور کھلایا۔اس کے بعد فر مایا کہ تو ہاتھی ہے اور میں کوئی نواب یا راجہ نہیں ہوں ،فقیر آ دمی ہوں۔تو میرے پیرومرشد کے مزار کے سامنے جمنا ندی کے کنارے بیبراکر لے۔ آنے جانے والوں کوایٹی پیٹے پر بٹھا کر اِس پارے اُس پاراوراُس پارے اِس پارکردیا کر، وہ لوگ تجھے اتنا کھانے کو دیں گے کہ تیرا پیٹ بھر جایا کرے گا۔ بین کر وہ چلا گیا اور جمنا ندی کے کنارے جا کر

سنرت سیدنا کے علم کی تعمیل کرنے لگا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو پھر سیدنا کی فہ قبہ و کے جنو کی وروازے کے باہر آ کر بیٹھ گیا اور مرگیا۔ اب تک اس مقام پر ایک او نچا سر نید موجود ہے جسے ہاتھی کی قبر کہا جاتا ہے۔

\*) ایک مرتبدایک جوگی را گیر خانقاه میں آیا اور پینے کو پائی مانگا۔ آپ خذ ام کواسے پائی بینے کو فر مایا۔ لوگوں نے بچھ کھانے کو لاکر دیا اور پائی دیا۔ جوگی کھائی کر آسودہ ہوگیا۔

ت کے پاس ایک پنجرہ تھ ، آن میں ایک چڑیا تھی۔ آپ نے جوگ سے فر مایا کرتم نے تو کھا نے بیا ، اس چڑیا کو بھی تو پچھ کھلا کو پلا گو۔ جوگی نے کہا آگے چل کر پچھ چارہ ڈال دوں گا۔

ت نے فر مایا کہ اسے کھلا نا پلانا چاہیے یہ بھی جان رکھتی ہے۔ یہ بن کر جوگی نے خورسے کے طرف و یکھا۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں میں صحیح کہدر ہا ہوں سے بھی تنہاری طرح انسان سے کہ طرف و یکھا۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں میں صحیح کہدر ہا ہوں سے بھی تنہاری طرح انسان سے نے فر مایا کہ ہاں میں سامنے کھڑی ہوگئے۔ وہ جوگی فور آ آپ کے قد موں میں سے خوبصورت لڑکی کی شکل میں سامنے کھڑی ہوگئے۔ وہ جوگی فور آ آپ کے قد موں میں کے بین اور جوگی جوگوں کی قبریں جیں اور جوگی جوگوں کی قبریں جیں اور جوگی جوگوں کی قبریں جین دونوں کی قبریں جیں اور جوگی جوگوں کی قبریں جین دونوں کی قبریں جین اور جوگی جوگوں کی قبریں جین دونوں کی قبریں جین اور جوگی جوگوں کی قبریں جین دونوں کی قبریں جین دونوں کی قبریں جین اور جوگی جوگوں کی قبریں جین دونوں کی قبریں۔

د) ''نجاتِ قاسم''نا می گناب میں ملاعمر رحمة الله علیہ کا بیہ واقعہ درج ہے کہ ایک روز معنی ساع میں ان پراییا وجد طاری ہوا کہ وہ جال بحق ہوگئے۔ لوگ انھیں اٹھا کر حضرت سیدنا کے پاس لائے اور کہا کہ حضور ملا کا تو انتقال ہوگیا۔ آپ نے فر مایا ایسا کیوں ہونے ۔ بی آپ نے فر مایا ایسا کیوں ہونے ۔ بی آپ نے ایک توجہ دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی ،اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور حال میں قرکت پیدا ہوئی ،اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور حال میں قبیلے۔

ای طرح کا ایک واقعہ مؤلف کتاب کی نظر ہے بھی گزرا ہے۔ ہارگاہ عشق پیٹنہ شرع س تھا۔ تیسری مجلس میں مجوعصر کے وقت شروع ہوتی ہے مجلس ہور ہی تھی۔ کئی آ دمیون

یر کیفیت طاری تھی۔امیر رضا خاں گار ہے تھے۔ای دوران مغرب کی اذ ان ہو کی۔ تین آ دی ایسے بیہوش ہو گئے کہ ہم لوگوں نے نبض اور دل کی دھر کن محسوس کرنے کی کوشش کی گرمحسوس نه ہوئی۔ ہم لوگ انھیں مرد ہ سمجھ کر مایوں ہو گئے ۔ صاحب سجادہ خواجہ حمید الدین احد کے گوش گزار کیا گیا ،وہ خاموش رہے۔مغرب کی نماز کی امامت کے لیے آ گے بڑھ گئے اور تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ یہ تینوں خانقاہ میں بے حس وحرکت پڑے ہوئے تھے۔ان میں ا کی شاہ ولی ہجادہ نشیں کے خالہ زاد بھائی تھے ،دوسرے شاہ طمہ بہار شریف والے اور تبسرے غالبًا ماسٹر شعیب یا نور الدین خاں تھے۔مغرب کی سنت فتم ہوتے ہی امیر رضا خال نے'' دِیدِن روئے تو عبادت ماست ، تجدہ دَ رابروئے تو طاعت ماست'' گا ناشروع کیا۔شاہ حمیدالدین میا دب پر وجد طاری تھا۔رقص کرتے ہوئے ان تینوں کے پاس آئے۔ لوگوں نے بمشکل پہلے شاہ ولی کو کھڑ اکیا اور شاہ صاحب کے گلے لگاویا۔ انھوں نے معانقنہ دیا ،شاہ ولی رقص کرنے لگے پھر ہاقی دونوں کو بھی اس طرح معانقہ دیا اور سب ٹھیک ہو گئے ۔ مجلس کے خاتمے کے بعد سب لوگ جائے پینے لگے۔اس وقت کسی نے اس قصے کو چھیڑا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ساع میں ایسا ہوسکتا ہے۔ اس وجہ ہے مجلس ساع میں صاحبِ عال کو ای وقت شرکت کرنی جا ہے جب وہاں کوئی دوسرا صاحب کمال اہلِ دل موجوہ ہو۔ یہ واقعہ جومشہور ہے کہ کسی صاحب حال کااس شعریرانقال ہو گیا تھا۔

> گفت قدوی نقیری در فناء و در بقا خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی اگراسمجلس میں کوئی دوسراصاحبِ حال کامل موجود ہوتا تو تھینج لاتا۔

(۲) ایک روزشیر کے چندلوگ خانقاہ میں آئے اور حاضرین کے وجد وحال کو دیکھ کر ان کے دلوں میں اعتراض پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا کو کشف سے بیہ با تمیں معلوم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا: '' خداوندا فقیر کے بھنڈار سے ان لوگوں کو بھی کچھ عطا ہوجائے۔'' معاً سب پ بنیت طاری ہوئی اور وجد وحال کرنے لگے۔ کی روز اس حالت میں گزر گئے تو حضرت سیر ، کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا: ''میں نے بطور تمثیل عرض کیا تھا۔ اب افاقد ہوجائے ہو۔ '' چنا نچہ وہ سب سکون میں آئے اور سیدنا کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا کے تصرفات اور کرامات بہت ہیں، یہاں تبرکا چند کا بیان کردیا گیا ہے۔

بزرگانِ دین کی کرامات چونکہ ماورائے مادیت کے عالم ہے تعلق رکھتی ہیں اس ب سے مادی ذہن ان پر یقین کرنے میں پس و پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ تو بالا علان ان ا را مات کی تکذیب کرتے ہیں اور بعض کسی مصلحت کی بنا ویر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مگر یتین وہ بھی نہیں کرتے ہیں خصوصا اس سائنسی دور میں تو لوگ صرف سائنسی تجریات ہی پر یں رکھتے ہیں،ان کے علاوہ ساری باتیں بئش کہہ کر اڑا دی جاتی ہیں۔ایسے لوگوں کا یہان صمیم قلب سے نہ تو خدا ورسول پر ہے نہ ملائکہ و کتاب پر ہے نہ قیامت اور جنت و وزخ پر ہے۔ بیساری چیزیں ان کے دائر ویقین سے باہر ہیں اور محض افسانہ بن کررہ گئی بير - سائنسي ايجادات اورونياطلي نے انھيں في الحقيقت ﴿ حَسَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ على سَمْعِهِمْ وَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ ﴾ بنا كرركاديا ٢- وه برگزان با تول كونه بجه سكتے بيں ورندان كايفين كريكتے بيں \_اى كو "العلم حبجاب الا كبر" كها كيا ہے اور يكى سب ے بڑا حجاب ہے جوخدا کی طرف جانے سے روک رہا ہے۔ بزرگانِ دین جن کی روحیں معج پرورش یافتہ ہوتی ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی اور دنیا ہے چلے جانے کے بعد بھی ن ک قوت ہوتی ہے۔ وہ ہروفت ہر جگہ مؤجود ہوسکتی ہیں۔ بڑے محیرالعقو ل کام کر سکتی ہیں۔ ن سے بے شار کرامات صادر ہو عتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ ونیا میں بہت ساری کتابیں بزرگوں کی کرامات ہے بھری پڑی ہیں۔مثلاً شاہجہاں بادشاہ کا خواجہ غریب نواز کے مزار ے السلام علیک یا خواجہ غریب نواز کے جواب میں وعلیک السلام یا شاہجہاں حجتی سننا اور ی بات پراس احاطے میں شا جہانی مسجد تغییر کرا دینا۔مخدوم حسن علیٌ خواجہ کلاں کا آم کے

درخت کواملی بنادینا اوراس کرامت کے بعد ہی اس محلے کا نام شاہ کی املی ہو جانا۔ حضرت آدم صوفی چشتی " کا ایک مردہ دیباتی لڑکے کواٹھ کہہ کرٹھوکر مارنا اوراس کا''جی انتخل بایو'' کہہ کرٹھوکر مارنا اوراس کا''جی انتخل بایو'' کہہ کراٹھ کر بیٹھ جانا پھراس گاؤں کا نام جٹھلی ہو جانا۔ حضرت ابوالبر کا ت کا دانا پور بیں ایک مردہ گوا لے لڑکے کو'' بیچو اٹھو'' کہنا اوراس کا زندہ ہو جانا۔ پھراس کے خاندان کا بیوا کے خاندان کے خاندان کے خاندان کے خاندان کا مشہور ہو جانا۔ حضرت مخدوم الملک کا

کوہ زرگرد داگر مردِ رہ حق گوید مرد باید کہ سرِ راہِ حقیقت پوید کہنا اور راجگیر کے پہاڑ کا سونا ہوجانا پھر''سنگ وججر مطلق شو'' کہنے پر اس کا اصلی حالت پر آ جانا وغیرہ ایس تاریخی حقیقتیں ہیں جنصیں جھٹلانا گویا آفتاب کے وجود کا انکار کرنا ہے۔

بزرگانِ دین فنائیت کا وہ مقام طے کر لیتے ہیں کہ ان کا اپنا وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ بقائے باللہ سے زندہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی بزرگانِ دین میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اسائے حنیٰ کی ننا نو سے صفات و دیعت کر دیتا ہے اور زیادہ عالی مرتبہ بزرگوں میں ان ننا نو سے صفات سے بھی زیادہ صفات بیدا ہوجاتی ہیں اور ای وجہ سے بزرگانِ دین سے بھی اپنی اور ای وجہ سے بزرگانِ دین سے بھی ہے جبری میں بھی احیانا اور بھی خداوندی اشارات سے کرامتیں صاور ہوتی رہتی ہیں۔ منکرین نہ مانیں تو نہ مانیں ،ان کے نہ مانے سے حقیقت جھے نہیں سکتی۔

ر نہ بیند بروز شہرہ چٹم چشم آفاب را چ گناہ اگر چپگا دڑیں آفاب کی روشن کی تاب نہیں لاسکتیں اورانھیں دن کے وقت کوئی چپز نظر نہیں آئی ہے تو نہ آئے ، آفاب تو اپنی روشنی بر یہی طور پر پھیلا تا رہتا ہے اور آنکھ والے اس کی روشنی میں سب کچھ دیکھتے بھی ہیں۔ یظم عالم ہے اور خدائے تعالی ای طرح دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ بیچارے انسان کا کیا مقد ور ہے جوان کنہیات کو بچھ سکے جن اولیاء اللہ سے خداو تد عالم دنیاوی نظام کی خدمت لیتا رہتا ہے وہی این اسرار وغوامض سے بھی

· تفہوتے ہیں اور جوخدمت ان کے سپر دہوتی ہے اسے انجام بھی دیتے ہیں۔

یہ تو حضرت سید نا ابوالعلاقد س سرہ کے خوارق عادات اور کرامات کے سلسلے میں چنداور برزگان کی کرامتوں کا ذکر آگیا تھا۔ حضرت سید نابذات خودا کی کرامتوں کا ذکر آگیا تھا۔ حضرت سید نابذات خودا کیک کرامت تھے اور سید سے افرال کا بھی مختمر بیان فائد ہے ہے افوال کا بھی مختمر بیان فائد ہے خالی اور نامناسب ند ہوگا۔

#### اقوال حضرت ابولعلا قدس سرة

- ا) طالب کو جا ہے کہ شریعت کومضبوطی ہے بکڑے رہے کیونکہ یہی حبل اللہ ہے اور ظلمات شرک خفی اور بدعات سینہ ہے بچارہے۔
- ا ) دنیاانسان کے سامید کی مثال ہے۔ جوسامیہ کے چیچے دوڑتا ہے اس کے آگے اس کا سامید دوڑتا ہے اس کے آگے اس کا سامید دوڑتا ہے۔ دنیا سامید دوڑتا ہے۔ دنیا اس کے پیچھے دہتا ہے۔ دنیا اسے طالب ہے دور بھا تی ہے اورتارک دنیا کے قدموں میں رہتی ہے۔
- مارے طریقے کی اتباع کرنے والوں اور ہماری راہ میں چلنے والوں کی مثال
   ایک شتی کے سوار جیسی ہے جو بظاہر بہا کن معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں چلتی رہتی ہے
   اور مسافت طے کرتی رہتی ہے بہی سفر ذروطن ہے۔
- م) اپنی اصلاح فرض مین ہے اور ووسروں کی فرض کفایہ ہے۔ جو اپنی اصلاح نہ کرے اور دوسروں کی فرض کفایہ ہے۔ جو اپنی اصلاح نہ کرے اور دوسروں کی اصلاح پر متوجہ ہواس کی مثال ایسی ہے کہ اپنے پیر بمن کے بچھو کی پرواہ نہ کرے اور دوسروں کی کھیاں اڑ اے۔ ﴿ اتسام وون السّاس بالسر و تنسون انفسهم ﴿ مِن بِہِ مَثْیَلُ دَی کُئی ہے۔ تنسون انفسهم ﴿ مِن بِہِ مَثْیلُ دَی کُئی ہے۔
- ۵) مجس طرح ایک جھکے ہوئے اور دھوپ سے جلے بھنے مسافر کو کوئی سایہ دار در خت

مل جائے تو اسے بڑا آرام اور سکون مانا ہے ای طرح ہمارے یہاں آنے والوں کواگر میری صحبت میں سکون اور صفائے قلب اور صفائے ول حاصل ہوتو اس کے لیے رحمت ہے اوراگریہ بات حاصل نہ ہوتو اس کا دل جہاں چاہے وہیں چلا جائے۔

(۱) مارے یہاں کے حاضرین کو کشف و کرامات کی امیز نہیں رکھنی جا ہیے۔ یہ بتانِ مراوطریفت ہیں۔

( ے ) ۔ امکی خدمت اس وقت تک اس عالم سے نہیں جاتے جب تک ان کی جگہ پر دوسرا مقرر نہ کر دیا جائے اور میری جگہ پر ابھی کوئی مقرر نہیں ہوا ہے۔

نوٹ ملا لطف اللہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ قطب وقت کی تھی جو حضرت امیر عبداللہ آپ کے عم بزرگوار کے بعدا آپ کے سپر دہوئی۔

(۸) آپ نے فرمایا ہے کہ جومیرے یہاں آتا ہے اوراپیے مقدّ رکے مطابق جو کچھ حاصل کرلیتا ہے وہ قائم اور موجو درہتا ہے اور اگر وہ منہیات میں مبتلا ہو جاتا تو اس کی ترقی کاراستہ تو مسدود ہو جاتا ہے گرحاصل شدہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔

(۹) آپ نے فرمایا ہے کہ صوئی وہ نہیں ہے جو چلہ کشی اور خلوت گزین کرے، بلکہ صوفی وہ ہے جواپے آپ کو فنا کردے۔ حضرت شیخ حامد صدر پوری ، حضرت اشرف جہا تگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت اشرف جہا تگیر کے خوار ق عادات اور کرایات ، نواور ات روزگار میں سے تھے تحرامیر ابو العلاقدس سرؤ کے خوارق غوارق عوارق علیم ہیں اور حیطے عمل اور تو تیا وراک سے باہر ہیں۔

آپ کےخلفاءاورسلسلۂ ابوالعلائیے: . . .

آپ کے کل خلفاء کے نام اور ان کی صحیح تعدا دنو معلوم نہ ہو تکی۔ صرف آپ کے خلیفہ اعظم حضرت سید دوست محمد قدس سرؤ کا کچھ حال معلوم ہے جو یہاں لکھا جارہا ہے۔ آپ بر ہان پور کے رہنے والے تھے۔ دہلی میں تعلیم پائی۔اپنے دور کے جید

 مول میں آپ کا شار ہونے لگا۔ پھر آپ کوحصول طریقت کا شوق ہوا۔ تلاش پیر میں ا الكان كك سياحت كى مكركونى آب كى نظر مين ايساند جياجس كے ہاتھ پرآپ بيعت كرتے۔ ۔ خربنگال ہی میں ایک سیّاح درولیش نے آپ کو حضرت سیدنا ابوالعلا قدس سر ہٰ کی نشاند ہی -ن اورآ گرہ جانے کا متورہ ویا۔اس کے مشورے برآپ بنگال سے (سی بی لینی مدھیہ یرویش) ہوتے ہوئے عازم شہرآ گرہ ہوئے۔راستے میں کالی نامی قصبے سے گزر ہوا۔ و یا کی مصری بہت مشہور ہے۔آپ نے پیر کی نذر کے لیے کالی سے تھوڑی مصری خرید لی ورآ گره روانه ہوئے۔جس وقت در بارحضرت سیدنا میں حاضر ہوئے آپ نما زظہر پڑھ کر سمحن میں تشریف فرما تھے۔ سید صاحب نے سلام عرض کیا۔ حضرت سیدنا نے جواب سلام ۔ ہے کر خیر و عافیت ذریا فت فر مائی ، وطن دریا فت کیا اور حاضری کی غرض و غایت ہوچھی ۔ سیرصا حب نے ساری باتیں بتا کیں۔ بیعت کی خواہش ظاہر کی اورمصری نذر کی۔حضرت سیدنا نے ایک ٹکڑا لے کرخودنوش فر مایا اور باقی حاضرین میں تقسیم کردی۔ پھرحاضرین سے منی طب ہو کر فرمایا کہ انجوں نے ہمارا منہ میٹھا، کیا ہے انھیں بھی شاد کام ہو جانا جا ہے۔ ء ضرین نے عرض کیا ،ضرور ضرور۔ پھر حضرت سیدنا نے ان کی بیعت کی اور خلوت میں ے جا کر عینی توجہ دی تھوڑی دہر میں سید صاحب ہوش وحواس کھو بیٹھے،حضرت سیدنا نے تحمیں ای حالت میں چھوڑ دیا ۔عصر کی نماز کے وقت لوگوں نے اٹھیں اٹھانا جاہا۔حضرت سیدتا نے منع فرمایا اور کہا کہ بیرابھی باد و تو حید کے سکر سے ست ہور ہے ہیں ، انھیں ای ے ت میں چھوڑ دو۔عشا کی نماز کے وقت یہ ہوشیار ہوئے ،عصر اور مغرب کی قضا نمازیں یجیں پھرعشا کی نماز باجماعت ادا کی۔دوسرے روز حکم ہوا کہ بربان پور جا کرلوگوں کی م یت میجے۔ سیدساحب نے عرض کی کہایک مدت تلاش پیر میں گزاری ہے،اب اللہ تعالی ے پیرعنایت کیا ہے تو کچھ دنوں تو خدمت میں جاضر رہنے کا موقع دیا جائے۔ بہت اصرار کے بعدا کیے سال تک حاضرر ہے کی اجازت ملی اورمنگس رانی کی خدمت عطا کی گئی۔

ایک سال کے بعد پیر ہے رخصت ہوکر وطن آئے اورخلق کی ہدایت کر ہے۔
گئے۔ یہیں جناب شاہ فر ہاد صاحب کی آمد ورفت شروع ہوئی اورانھوں نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے وصول الی اللہ کی منزل تک پہنچے۔ شاہ فرہاڈ نے با جازت پیرومرشع دیلی آکر لوگوں میں اپنا فیض جاری کیا۔ شاہ فرہا دکا مزار دہلی میں (پرانی دہلی کے ریلوں اسٹیشن کے یاس) بل بنگش کے قریب مرجع خاص و عام ہے۔

یمی شاہ فرہا دشاہ رکن الدین عشق (پٹنه) کے نانا تھے اور چونکہ شاہ فرہاد کی اولا دِ
ذکور میں سے کوئی اولا دنہ تھی اس وجہ سے شاہ رکن الدین عشق ہی ان کے جانشین ہوئے
اور وہ جمکم اپنے پیرومر شدمولا نابر ہان الدین خدانماعظیم آباد (پٹنه) آئے اور آستانہ قائم
کیا جوصو یہ بہار کی پہلی ابوالعلائی خانقاہ ہے اور بارگا وعشق یا تکمیر شریف کے نام سے مشہور
سے ب

حضرت سیّد دوست محدقدی سرهٔ اکثر عالم سکر میں جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف فکل جاتے ہے، اور وجد وکیف میں نعرے لگایا کرتے ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگل کے حوش و طیور بھی آپ کا طیور بھی آپ کا طیور بھی آپ کا انتقال ۲۲ جمادی الثانی ۹۰ اھ میں ہوا۔ مزار شزیف اور نگ آباد میں محمود شاہ مسافر شاہ کے تکمیہ میں ہے۔ آپ کے کلام کا مجمود شاہ مسافر شاہ نے تکہ میں ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ ''جیم کبانی'' نام کی کتاب ہے جس کے چندا شعاریہ ہیں :

جَيْم كَبِهِ لَى كَبِت بِمُوں سنوسكھی تم آئے ہیا وُصونڈ ن كوتھی گئی آئی آپ گنوائے ہیم كبیلی كہت بوں سنوسكھی تم آئ ہیں آس کھالی جیو را رہ گئو واكی ناہیں آس كناری جل كؤر ہيں آئے كہ ہاڑر ہیونا ماس كھالی جیو را رہ گئو واكی ناہیں آس كنزى جل كوئلہ بھئى نند را كھ كنزى جل كوئلہ بھئى نند را كھ كنزى جل كوئلہ بھئى نند را كھ كائرى جل كوئلہ بھئى نند را كھ كائے كا گا نين نكاس دوں بيا پاس ليجائے پہلے درس دكھائے كہ پاچھے ليجو كھائے كا گا نين نكاس دوں بيا پاس ليجائے پہلے درس دكھائے كہ پاچھے ليجو كھائے خوضيكہ بيہ حضرت سيدنا ابوالعلا قدس سرۂ كی عنايت كردہ ذوق ومستی تھی جوسيد

دوست محدقدس سر فا کے قلم سے بے تا بانداشعار کی صورت میں مصور رہو کرنگلتی رہتی تھی۔ تعلیم:

حضرت سید نا ابوالعلاقد س سرهٔ کی تعلیم میں فنائیت کومقدم رکھا گیا ہے جیسا کہ کلمہ طئیب میں لا الدیعنی نفی بہلے گی گئی ہے۔ جب تک طالب اپنی اور ساری کا نئات کی نفی نہیں کرے گا جمال الله الله جلوه گرفتہ ہوگا۔ طالب کواپ افعال اپنی صفات اور اپنی ذات کی نفی اس صد تک کرنی ہے کہ واقعی میں ساری باتیں طالب کے نز دیک معدوم ہوجا کیں ۔

اس صد تک کرنی ہے کہ واقعی میں ساری باتیں طالب کے نز دیک معدوم ہوجا کیں ۔

تا رہبر تست عادت خویش مردود و منافقی نہ درویش (جب تک تمہاری عادت وخصلت تمہارے اندر موجود ہیں تم مردود ومنافق ہو، ارویش نہیں ہو۔)

الله تعالیٰ نے فر مایا ہے:

﴿ و ما يومن اكثرهم بالله الا و هم مشر كون ﴾ يعنى اكثر آ دى ايمان لائے ہوئے ہيں مگر وہ شرك ہيں۔

گران باتو ل کو حاصل کرنے کے لیے سی تربیت چاہے اور یہ کام صرف پیر بی کر سکتا ہے۔ بغیر پیر کے ناممکن اور محال ہے۔ پیر بی مرید کے روحانی امراض کو بجھ کومرید سے مجاہدہ کراتا ہے۔ مجاہدے نفس کوتو ڑنے کے لیے کرائے جاتے ہیں جیسا کہ حضرت جنید بغدادیؓ نے حضرت امام شبلیؓ سے کافی ونو ل تک بھیک مِنگوائی تھی۔ آخر ہیں یہ بواکدامام شبلیؓ کے کفی ونو ل تک بھیک مِنگوائی تھی۔ آخر ہیں یہ بواکدامام شبلی کو بھیک بھی نہ ملئے گی تو حضرت جنید بغدادیؓ نے فرمایا ''اے فرزند دیدی قیمت تو چش منتی چیست ۔'' پھر پیرعلاوہ مجاہدہ کے اذکار واشغال سے اس کے لطائف کو بیدار کرتا ہے تو منر میں اس کووہ چشم یقین مل جاتی ہے کہ ساری کا تئات کو بین دیکھتا ہے۔ غیریت بالکل معدوم ہوجاتی ہے اور یہی وصول الی اللہ ہے۔ یہی" و اعب درب سے حسی یہ اتیک مرجے بخش دیے ۔'لیستھیسن " (اور اللہ کی عبادت کرتے جاؤیہاں تک کے شہیں یقین کے مرجے بخش دیے ۔'لیستھیسن " (اور اللہ کی عبادت کرتے جاؤیہاں تک کے شہیں یقین کے مرجے بخش دیے ۔'لیستھیسن " (اور اللہ کی عبادت کرتے جاؤیہاں تک کے شہیں یقین کے مرجے بخش دیے ۔'

جائیں۔)

حضرت سیدنا ابوالعلا قدی سرهٔ کافیض دور دور تک پہنچا اور بے شارلوگ آپ کے چشمہ نیض سے سیراب ہوئے۔ ہنوز آپ کا چشمہ نیض جاری ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ ای طرح جاری رہےگا۔

وصال:

فقیرانہ زندگی، روزہ اور فاتے کی مداومت، تغذیہ کی قلت، مقوی اور مرغن غذا کی کی اور اس پراذکار کی کثر ت آخر اپنارنگ لائی ۔ جگر میں حدت بہت بڑھ گئی۔ اس سے گردے اور مثانہ متاثر ہوگئے اور ان سب نے مل ملا کر آپ کو عارضہ حرقۃ البول کا مریض بنادیا۔ علاج معالجہ ہوا مگر کارگر ثابت نہ ہوا۔ آپ بہت کمزور اور شخیف ہوگئے۔ آٹھویں صفر کی شب کا حال آپ کے صاحبز اوے امیر نور العلاً فرماتے ہیں کہ وہ صور ہے تھے۔ خواب میں ویکھا کہ حضرت سیدناً فرماتے ہیں کہ وہ صور ہے تھے۔ خواب میں ویکھا کہ حضرت سیدناً فرماتے ہیں کہ: ''بابا ہم صبح تک ہیں۔'' آٹکھ کھل گئی، ابھی کچھ رات باقی تھی۔ صادق ہوئی تو حضرت سیدناً نے فجر کی نماز اشارے سے ادا فرمائی، اس کے بعد ذکر شروع کردیا۔ سے شنبہ کے روز ۱۹۱ ھے میں آپ نے اس عالم کو خیر باو کہا اور مجوب جی قل سے جا ملے۔ وصال کے وقت اکھتر ویں سال کی عرضی۔

ملاً ولی محر، آپ کے خلیفہ اکبر نے آپ کوشس دیا۔ ملاً صاحب کا بیان ہے کہ وہ عنسل کے وقت جب آپ کا بیہلو بدلنا چا ہے تو آپ کا جسدِ مبارک خود پلٹ جاتا اور پہلو تبدیل ہوجاتا تھا۔ آپ کا مزار اکبر آباد کے وزیر پورہ محلّہ اور دیال باغ کے ورمیان زیارت گا و خلائق ہے۔

# لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَى فَضِيلِت اور ثواب

لَاجَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّابِاللَّه

(۱) مدیث شریف میں آیا ہے کہ:

بیکلمه لَاحَوْلَ وَ لَا قُنوَّةَ إِلَّا إِللَّه پُرْ ها کرو،ال لیے که پیکلمه جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

(۲) دوسری حدیث میں ہے:

جنت کے درواز ول میں سے ایک درواز ہ ہے۔

(٣) تيرى مديث ميں ہے:

جنت (کے درخت) کا ایک پودا ہے۔

(۴) اس سے پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ پیکلمہ ننانو ہے بیار یوں کی دوا ہے جن میں سب سے ہلکی بیاری رنج وغم اور فکر و پریشانی ہے۔ (جس کو پیکلمہ دور کرتا ہے)۔ (۵) ایک اور حدیث میں ہے:

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے بین که میں (ایک دن) رسول الله علی خدمت اقدی میں حاضر تھا (اتفاقاً) میری زبان نے لا حَدوْلَ وَلَا قُدُوَّةَ اِلَّا بِاللّه نکارتو حضور علی ہے فرمایا: ''تم جانے ہوای کے معنی کیا ہیں؟ '' میں نے عرض کیا ،''الله اکارتو حضور علی ہے رسول میں زیادہ جانے ہیں ۔' حضور علی ہے فرمایا: ''الله اوز اس کے رسول میں زیادہ جانے ہیں ۔' حضور علی ہے فرمایا: ''(اس کے معنی یہ ہیں کہ) الله تعالی کی حفاظت کے بغیر کی شخص کو الله کی نافر مانی (اور گناہ) سے نیجنے کی قدرت نہیں اور الله کی مدواور تو فیق کے بغیر کی شخص کو الله کی اطاعت کی گناہ) سے نیجنے کی قدرت نہیں اور الله کی مدواور تو فیق کے بغیر کی شخص کو الله کی اطاعت کی گناہ) سے نیجنے کی قدرت نہیں اور الله کی مدواور تو فیق کے بغیر کی شخص کو الله کی اطاعت کی

طاقت نہیں۔''

اوريه لاحَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا إِللَّهُ وَ لَا مَنْجُاً مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كوئى اس كے غضب سے نجات كى جگه نہيں ) كے اضافہ بے ساتھ تو جنت كے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ قال الله تعالىٰ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

دُعَائے مَاثُورہ

المعروف

گنجينة رحمت

#### بسم الله الرحمان الرحيم .

حضرت انس مینے مالک کے روایت کرتے ہیں کداللہ کے رسول محد مصطفی ایک کے روایت کرتے ہیں کداللہ کے رسول محد مصطفی ایک نے خوالے اسے نے فرمایا: ''جوکوئی اس دیا کو پڑھے تو اللہ تعالی ثواب اس کا ماں باپ کو پڑھنے والے کے دیے گا،اور گویا کہ حق الوالدین ادا کیا۔''اور دیائے مگرم ومعظم سے ہے :

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْبَحْمُدُ لِلَّهِ رَبِّ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ اللَّهُ الْحَكِيْمُ ٥ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ السَّمُواتِ وَ رَبِّ الْآرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ وَ لَهُ الْكَبْرِيَاءُ رَبِّ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ وَ لَهُ الْحَبْرِيَاءُ رَبِّ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ وَ لَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ اللَّرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

## اسناود عائے دیگر

ایک دن بخیم علی کے میر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل آئے اور
کہا '' یا رسول اللہ علی اللہ تعالی نے آپ کوسلام کہا ہے اور بعد سلام کے بیتھند درود کا
بھیجا ہے اور یہ دعا بھیجی ہے ۔ بیتی اُمت کی بخشش کا سبب کر کے بھیجا ہے ۔ اگر کسی شخص نے
تمام عمر میں مجدہ نہ کیا ہواور اس دعا کو بڑھے تو ثواب اس کو استی بڑار شہیدوں کا اور

سدّ یقول کا ،لوح و قلم کا اور ترشّ اور کری کا اور سات زمین اور سات آنان کا اور آنچه مبنتوں کا دینا ہے اُور جوکوئی تمام تمرین ایک ہی مرتبہ پڑھے ،نظر ہے دیکھے یا ہے تو ثواب حضرت أبراتيم خليل الله عليه السلام اورموئ عليه السلام اورنوح نبي التداور بيسي روح الله ا وريعقوب عليهالسلام اورجعترت جبرائيل اورحضرت ميكائيل اوراسرافيل اورعز رائيل كا دیتا ہے اور یامحمہ علیقی اس کواور اس کے ماں باپ کو بخشوں گا ،اورمحمہ علیقی ،جس گھر میں سے وعا ہووے تو ہزار گھر تک برکت ہووے اور آگ ہے امن میں رہے گا، اور اس کے یز ہے والے کے واسطے جنت میں محل تیار ہوتے ہیں۔ایسے محل کہ اشی ہزار ندیاں اور ہر ندی میں اسی ہزار درخت اور ہر درخت پر اسی ہزار ڈ الیاں میو ہ دار کہ ان کے شکنے کا شار بند تعالیٰ بی جانتا ہے یامحہ ﷺ جب کہ پڑھنے والا مرتا ہے ، تو حضرت جبرا کیل عایہ السلام کو ہزار فرشتے اُن کے ساتھ اُس کی محافظت کے واسطے روز قیامت تک اس کے یاس بھیجتا جوں اور یا محمد علیطیتی، جو کوئی مرد ہے گفن کے ساتھ دفن کرے تو سوال منکر نگیر اس پر آسان ہوجائے گا اور اس دعا کار کھنے والا ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاوے گا اور قیامت کے دِن اس کا منھ چودھو ہے، رات کے جا ندجیہا ہوگا اور ساری حشر کی خلائق و مکھ کر کھے گی شاید ہے کوئی پیغیبر یا اولیاء ہے۔ تب غیب ہے بیآ واز ہوگی کہ بیآ دمی پیغیبرتو نہیں اور اولیا ، بھی نہیں ہے بلکہ ایک بند و خدا کا اور اُمتی محمد ﷺ کا ہے۔ اب لائق ہے کہ اس د عا کوملّہ محلّہ پہنچا دینا اور بخیلی نہ کرنا اور چھیا نہ رکھنا اور اگر بخیلی کرے گا تو قیامت کے دن شفاعت نبی علی شہوگی اور اس کا رکھنے والا قرض ہے آزاد ہووے گا اور پیار ہوتو صحت یاوے ورخلاصی بلا اورغم ہے اورظکم ہے ہووے اور تیر اورشمشیراور بندوق اثر نہ کرے اور جب کوئی سفر میں جاوے اور ساتھ رکھے ،تو سلامت آ وے اور با دشاہ کے نز دیک جاوے تو سُر خروا وے اور اس کے پڑھنے والے پراللہ رخمت کی نظر رکھتا ہے اور اُسنا داس دُعا ئے بزرگوار کی بہت ہیں لیکن مختصر لکھا ہے۔ دعا یہ ہے: بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَيْمِ

اَللَهُمْ يَا نُوْرُ تَنَوَّرُتَ بِالنَّوْرِ وِ النَّوْرُ فِى نُوْرِكَ يَا نُوْرُ اللَّهُمْ بِارِكْ عَلَيْنَا وِ ارْفَعْنَا بَلَآنَا يَا رَءُوْفَ لَبَيْكَ وَ ارْحَمْ لَبَيْكَ وَ اشْفَعُ لَبَيْكَ وَ الْحَمْ لَبَيْكَ مَنْ فِي الْقُبُورِ لَيْنِكَ وَ الْحُرَمُ لَبَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ الْبَيْكَ وَ الْحُرَمُ لَبَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اللَّهُ مَا وَ الْمُ اللَّهُ يَعْلَىٰ خَيْرِ الدَّارِيْنِ مَعَ قُرُبِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ الْإِسْتِقَامَةِ بِلُطْفِكَ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اصْحَابِهِ اَحْمَعِيْنَ وَ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اصْحَابِهِ اَحْمَعِيْنَ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اصْحَابِهِ اَحْمَعِيْنَ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اصْحَابِهِ اَحْمَعِيْنَ وَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيْماً كَثِيْراً كَثِيْراً كَثِيْراً هُ وَاللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

## اسناد دعائے گلوبند

بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ حضرت رسالت پناہ عصلہ نے جالیس برس گلومبارک میں رکھی تھی۔ دعائے

بزرگواز ہے ہے

ال تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُجَمَّدٍ وَ الِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ ع رخم الرَّاحِمِيْنَ .

# اسناد دعائے مکرم

اسناد میں اس دعائے بزرگوار کے نبی صاحب علی نے فرمایا ہے کہ جوکوئی اس

۔ کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالی سے جو مانگے سوحاصل ہوو ہے اور فقیر ہوو ہے تو

۔ کم بن جائے ، اور اگر بیار ہوو ہے تو صحت پاوے اور جس مراد کے واسطے پڑھے تو مراد

۔ ووے اور ممکلین ہوتو خوش ہوجاوے اور اگر جاہل ہوو ہے تو عالم ہوجاوے اور اگر قید

۔ ووے تو بری ہوجاوے اور اگر جوڑو چاہے تو جوڑو ملے اور اگر سفر میں جاوے تو وطن کو

۔ مت آوے اور اگر اعتقاد سے پڑھے تو اللہ تعالی کے ٹورا قدس کو خواب میں دیکھے اور

بدرہ مرتبہ پڑھے تو نبی علی کے خواب میں دیکھے ، دعا ہے ۔

### بِسُمِ اللَّهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَهُمَّ يَا رَجَآئِي يَا مَنَآئِي يَا غَيَاثِیْ يَا مُوَادِیْ يَا شَفَآئِیْ يَا مُوادِیْ يَا شَفَآئِیْ يَا كُمَآئِیْ كَمَآئِیْ كَفِیْ يُخییْ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ اِغْفِرْلِیْ خَطِیْنَتِیْ يَوْمَ لَدَیْنَ يَا اَللَهُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا كَرِیْمُ يَا لَدَیْنَ يَا اَللَهُ يَا اَللَهُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا كَرِیْمُ يَا كَرِیْمُ يَا كَرِیْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیٰ خَیْرِ خَلْقِهِ وَ نُورِ عَرْشِهِ نَبِیّنَا وَ تَوْلِمُ يَا كُرِیْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ تُعَالَیٰ عَلَیٰ خَیْرِ خَلْقِهِ وَ نُورِ عَرْشِهِ نَبِیّنَا وَ تَوْلِيْهُ وَ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ .

# اسنا دو نائے معظم برائے داخل ہونے جنت کے

اس دیائے معظم کے متعلق منقول ہے کہ جوشخص اس دعائے مکر م کوطہارت بدن وطہارت جامہ حاصل کرنے کے بعدر و بہ قبلہ ہو کر بصد قی دل پڑھے اور اوّل و آخر تین تین مرتبہ ورود شریف بھی بڑھے تو بفصلہ تعالی تمام دینی و دنیاوی آفات و بلیات ہے امن وامان میں رہے گا۔ اگر بہشتی ہونے کی غرض ہے پڑھے تو سب ہے پہلے بہشت میں داخل ہوو ہے۔ نیز دشمن پر فتح مبین یا و ہے اور رزق میں بھی کشائش ہولیکن خلوص قلبی ضروری چیز ہما دقولہ علیہ السلام إنّه ما الْمَوْءُ بِلَمَا الْمُوى .

## بِسُمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## · اسناووعا ئے دیگر

حضرت امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنهٔ فرماتے ہیں که جوکوئی اس و عا کو

پڑھے تو چھ برس کی نماز قضائے عمری قبول ہوتی ہے اور امیر المؤمنین عثان بن عفان رضی مند تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ سات برس کی نماز قضائے عمری قبول ہوتی ہے۔ جب نزدیک حضرت رسالتمآب محمد علی کے عرض کیا کہ: یا محمد علی ایسان کی عمر سو برس کی وگی مگراتنے برس کہاں ہے ہوئے۔ پیغم خداعی کے فرمایا کہ قضائے عمری اس کے بوگ مرکزاتے برس کہاں ہے ہوئے۔ پیغم خداعی کے فرمایا کہ قضائے عمری اس کے بار ب کی اور اس کی ماں کی اور اس کے بھائیوں کی اور اس کی بہنوں کی اور اس کے بار وستوں کی قضائے نماز قبول ہووے گی۔ دعائے معظم وکرم ہیں ہے:

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِللهِ قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ وَ الْحَمْدُ لِللهِ بَعْدَ كُلَّ اَحَدٍ وَ الْحَمْدُ لِللهِ بَعْدَ كُلَّ اَحَدٍ وَ لَحَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ وَ صَلَّى اللهُ لَحَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ خُلِّ حَالٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ خُلِّ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ .

17....12....12<sub>.</sub>...12

#### اسنادوعائے دیگر

پیغم خداعلی نے فرمایا کہ اس دعا کون گورستان کے ایک بار پڑھے تو تمیں بزار برس کے اللہ تعالی گورستان سے عذاب اٹھا تا ہے اوراگر دوبار پڑھے تو قیامت تک عذاب نہ ہووے اور اگر گیارہ بار پڑھے نے رات جمعہ کے تو پیغمبر عظیمی کوخواب میں دیکھے اور اگر میں بار پڑھے تو رب العزت کوخواب میں دیکھے اور جوکوئی شک لاوے کا فر

#### · · بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمُدُ لِلَٰهِ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَرْشُهُ اَلْحَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَرْشُهُ اَلْحَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِي فِي الْقَبُورِ قَضَآوَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِي فِي الْقَبُورِ قَضَآوَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِي فِي الْبَرْ وَ الْحَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِي جَهَنَّم سُلْطَانُهُ وَ الْحَمْدُ لِلَٰهِ اللَّذِي لَهِ اللَّذِي لَهِ تَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ اللَّهِ اللَّذِي لَهِ اللَّذِي لَهِ اللَّهِ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## اسناد دعائے دیگر

روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنظ فرماتے ہیں کہ سنا ہے ہم نے حضرت محم میلائے ہے ۔ ''یا علی اجس رات کو میں معران کو گیا اور ہدرة النتهی کے باس پہنچا میں اور جبرائیل علیہ السلام اسی جگہ ہی رہے۔ تب خطاب رب العزت کا آیا کہ ستر ہزار برس کا رستہ تھا اور آ کھ میری ایک سے مِل گئی تھی ۔ تب رب العزت کا آیا کہ ستر ہزار برس کا رستہ تھا اور آ کھ میری ایک سے مِل گئی تھی ۔ تب یہ وردگار نے کہا '

#### بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اشْهَدُ أَنْ اللَّهِ وَ الرَّكَاتُهُ .

حضرت رسول الله عليه فرمات بين كه ميس في كها:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اس وقت جرائيل عليه السلام نے كہا:

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اِللَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ اللّٰهِ لُلَّا

حضرت پینمبر عظی فرماتے ہیں کہ وہاں ہے آگے گیا تو کئی پروے ٹور کے دیکھے میں نے اس کے اوپر شلے حرف لکھے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ سے ندا آئی:'' یامحمہ عظیہ ! یہ دعا ہے کہ سات آسان سات زمین پیدائہیں کیا تھا ،اس کے آگے ہے اس دعا کو پیدا کیا میں نے واسطے تمہارے اور تمہاری امت کے اور میہ دیما او پرکسی پیغیبر کے نہیں بھیجی۔''جب اللہ تعالی ہے بیندائی تو خوش ہوا میں اور قاب قوسین کواللہ تعالی کے قرب کو حاصل کیا۔ میں نے تو اس دعا کوشفیع لیا۔ جبکہ سدرۃ المنتهیٰ کو پہنچا،اور تمام فرشتے آسان کے اور زمین کے اور عرش کے اور کری کے اور لوح وقلم کے ، نے کہا: '' یا محمہ ﷺ! جج اللہ تعالیٰ کے قبول ہووے۔''اور جرائیل ہے میں نے کہا:''اے بھائی جرائیل!اللہ تعالیٰ نے بڑی مہریانی میرے حال کے اوپر کی اور اس دعا کی بشارت دی۔ ' تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایا محر عظی اس دعا کی شرح بہت ہے۔اس دعا کی برکت سے میں ایک دم میں آسان سے ز مین پرآتا ہوں اور یامحر علیہ جوکوئی اس دعا کو پڑھے یا اپنے یاس رکھے ،تو حاکموں کی آ تکھیں مہر باگی دکھاویں اور جوکوئی غم والا پڑھے غم اس کا دور ہوجاوے اور جوکوئی شخص اس دعا كويرٌ هے يا ہے ياس ر كھى، جب وہ مرے گا تو ہزارشہيدوں كا ثواب لكھا جائے گا اور بہشت میں اس کامحل تیار کیا جائے گا اور ہرشب فرضتے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کراور آ کر کہیں گے کہ اے مومن اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ عفو کیے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی تیرےاوپر نازل ہےاورہم تیرے واسطے بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا جبرائیل علیہ اللام نے کہ یامجر عظی جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا پاس رکھے، تو ثواب اس کا ایسا ہے کہ

آتے برس تین روز نے رکھے، اور رات ون نماز پڑھا کر ہے اور جوکوئی اس دعا کو پڑھے تو گویا پیغیر کوخواب میں دیکھا اور کوئی بیمار ہوو ہے اور کی دوا ہے اچھا نہ ہوو ہے تو اس دعا کو لکھے اور اپنے پاس رکھے یا لکھ کر بر کے میں دھوکر پلاد ہے تو اچھا ہوجا و ہے اور حضرت محمطیقی نے فرمایا کہ جوکوئی اپنے گھر میں اس دعا کو پڑھے تو روزی رزق اس کی زیادہ ہو اور محتاج نہ ہوو ہے اور جوکوئی حاجت مند تنجد کے وقت اس دعا کو پڑھے اور کہے کہ پروردگار میری حاجت رَ واکر اگر ہزار حاجتیں ہوگی دنیایا دین کی تو اللہ تعالیٰ برکا و ہے گا۔ اور حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر مروی کسی کی بائدی ہو و ہے تو مُشک اور زعفر ان سے لکھ کر، دھوکر پلاو ہے تو کشاوہ ہوجا و ہے اور اس کی اساد بہت ہیں۔ اگر درخت سب قلم ہوجا ویں اور تمام دریاؤں کی سیا بی ہو و ہے اور سب آدی اور چن و ملائک مل کر قیا مت تک تکھیں، تو بھی نہ لکھ کیس رُو اللّٰہ اَعْلَمْ بِالصَّوّابُ ) دعائے کمرم و معظم ہیں ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الهدى لا قسادِرَ إلَّا أنْسِتُ وَ لَكُ السحْمَدُ إِلْهِيْ لَا بَصِيْدَ إِلَّا ٱنْتَ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهيئ لآ سَمِينَ عَ إِلَّا أَنْتَ وَ لَكَ الْحَمْدُ لهِيْ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ حَاكِمُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهبي أنْتَ كَاشِفُ الْمُشْكِلاتِ وَ لَكَ الْحَمْدُ . إلهي أنْتَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ . إِلْهِ يَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُ الْمُ الْحِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ اِلْهِلَىٰ أَنْسَتَ ارْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهي أنْتَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَ الْآبْصَارِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهبي أنْت كَافِين الْهَادِيْ وَ لَكَ الْحَمْدُ اِلْهِــِيْ أَنْــِتَ التَّـوَّابُ الــرَّحِيْــُمُ وَ لَكَ الْحَـمُـدُ اللهى أنْتَ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اِلْهِــيْ أَنْــتَ التَّـوَّابُ الــرَّحِيْــمُ وَ لَكَ الْحَـمْـدُ الهدى أنْستَ رَبُّ الْأَرْبَسِابِ وَ لَكَ الْحَمْمُلُهُ الهيئ أنْتُ سَيِّدُ السَّادَاتِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الله في أنْتَ مُنْعِمُ الدَّرَجَاتِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهني أنْتَ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَ لَكُ الْحَمْدُ الهي أنْتَ الْفَتَّاحُ الْمِفْتَاحُ وَلَكَ الْحَمْدُ

الهنى أنْسِتَ خَسَالِقُ الْجَسَّارِ وَ لَكُ الْحَمْدُ الهائي أنْت قَهَّارُ الْقَاهِرُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهبي أنْبِ الْآحَدَ الصَّمَدُ وَ لَكَ الْحَمْدُ إلها أنْتَ الْوَاجِبُ الْمَجِبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهي أنْتَ الرَّشِينَ الْمُوشِدُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الله في أنْتَ سَيِّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهني أنْتَ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِــى أنْــتَ الْبَاعِـثُ الْوَارِثُ وَ لَكَ الْحَمْـدُ الله في أنْتَ الْغِيَاتُ الْمُغِيْثُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الله في أنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَلَكَ الْحَمْدُ الهيئ أنْتَ الْغَفُّورُ الشَّكُورُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهني أنْبِتَ الْمُصَوِّرُ الْقُدُّوْسُ وَ لَكَ الْجَمْدُ الهيي أنْتَ النُّورُ الْمُنَوِّرُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهني آنت الغَفُورُ الْحَمْدُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهي أَنْتَ الشُّكُورُ الْمَجِيْدُ الْمُجِيْبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهبي أنْبِ الْبَرُ الرَّحِيْمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهائ أنْتَ الْقَدِيْمُ الْبَاقِيْ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهي أنْتَ الْعَزِيْنُ الْمُعِزُّ وَ لَكَ ٱلْحُمْدُ الله ي أنْتَ تَعَبُدُ الْمُعَاشِرَ و لَكَ الْحَمْدُ

الهِنَى آنْتَ عَالِمُ الْإِخْلَامِ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ قَاضِیُ الْحَاجَاتِ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الْحَمْدُ الْهَنَّانُ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الْرَفِيْعُ الْمَنَّافِعُ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الرَّفِيْعُ الْمَنَافِعُ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الرَّفِيْعُ الْبَدِيْعُ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الْمَالِکُ الْمُلْکِ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الْمُلْکِ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الْمُلْکِ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الْمُلْکِ الْمُلْکِ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ الْمُلْکِ الْمُلْکِ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنَى آنْتَ السَلْمُ الْمُلْکِ وَ لَکَ الْحَمْدُ الْهِنِي آنْتَ السَلْمُ الْمُلْکِ وَ لَکَ الْحَمْدُ اللّهِ فَي آنْتَ السَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِیْ لَآ اِللَهُ الَّهُ هُوَ. الْمُهَلِمُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ طَ الْمُهَلِمِينَ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ طَ الْمُهَامِّنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِقُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْخُسْمَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ جَ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الحَكِيْمُ .

V..... V..... V

# اسناودعائے دیگر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ا مناد دیا واسطے معانی گنا ہوں کے ،روایت ہے کہ حضرت محمد علیقی ہے ایک روز پچے مجد مدینہ منور و بیٹھے تھے کہ جبرائیل عایہ السلام خوش ہوتے ہوئے آئے اور کہا '' یا محمد علیقی احق تعالیٰ نے او پر تمہارے دروداورسلام بھیجا ہے اور یہ ہدیہ تہاری امت کر بھیجا

ہے کہ کسی پیغیبر کونہیں بھیجا اور یا محمد (علیقہ) جوکوئی اس دعا کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو گناہ اس کے کوہ قاف کے برابر ہودیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔'' پھر جرائیل علیہ السلام نے کہا: '' یا محمہ ﷺ! جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالی وقت موت کے ، جان اس کی اینے قدرت کے ہاتھ سے قبض کرے گا۔عز رائیل کوروح قبض نہ کرنے دے گا۔اوراس کی تبرمی پروردگار چار حور بھیجے گا۔ دومُوریں سیدھی طرف اور دو ئوریں بائیں طرف بیٹھیں گی۔تاروز قیامت اس کی مونس ہوویں گی ،اوران حوروں کی طرف دیکھتے ویکھتے ہی قیامت ہوجائے گی۔اورجواس دعا کو پڑھے یاائیے پاس ر کھے اور گیار ہویں تاریخ ماہ رمضان المبارک روز ہ افطار کرنے کے وقت پڑھے اور پڑھنا نہ جانتا ہو، دوسرے نے پڑھاوے اور آپ سنے اور اگر پڑھنے والا نہ ملے تو اس دعا کو ہاتھ میں لے اور پندرہ مرتبہ درودشریف پڑھے اور کہے:''الہی میری حاجت رَوا کر۔''اگرسو حاجتیں ہوں گی تو خدا برلائے گا۔اگر کوئی اس دعا کو پڑھے یا یاس رکھے تو قیامت کے روز کل صراط آسان ہوگی ۔اور درواز ہے بہشت کے اللہ اس کے واسطے کھول وے گا۔اگر وعا كولكه كرحامله كيمر ميں باند ھے تو انشاء اللہ به سہولت وضع حمل ہوگا۔اگر كوئی نماز بڑھے گا تو نماز میں کا بلی نہ کرے گا اور نماز کا شوق ہوگا۔ اگر سفر میں ہوگا تو سلامت اپنے مکان میں آ جائے گا۔اور جوکوئی اس دعا کو پڑھے تو قیامت کے دن سب لوگ اس کود کیھے کرکہیں گے:''اے پروردگار لیکوئی پینمبر ہے۔'' تب غیب ہے آ واز ہوگی کہ یہ پینمبرنہیں ہے ولی بھی نہیں ہے اس دعا کا پڑھنے والا ہے اور جبرائیل نے کہا '' یا محمد علیہ اجو کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہ جلائے گا اور اگر اس کا پڑھنے والا ساتھ اعتقاد کے آگ میں جاوے نہ جلے اور یانی میں غرق بند ہووے اور تکوارا ورگرز نہ لگے ،اور سانپ اور بچھو اور باک اور کتا نہیں کاٹے اور جادونہیں جلے ،اور جادو کرنے والے کی زبان بند ہوجاوے اورکسی کاظلم اور دشمنی نہیں چلے ،اس کے اسنا دبہت ہیں مختصر کر کے لکھا ہے۔وَ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

بِ جَلِيْلُ يَا اللَّهُ يَمَا قَرِيْبُ يَا اللَّهُ يَا مُجِيْبُ يَا اللَّهُ يَا عَطْرُفُ يَا اللَّهُ يا رَوُّكَ يَا اللَّهُ يَا مَعُرُوْكَ يَا اللَّهُ يَا لَطِيْفُ يَا اللَّهُ يَا حَنَّانُ يَا اللّهُ يا مَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا دَيَّانُ يَا اللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا سُلْطَانُ يَا اللَّهُ يَا مُسْتَعَانُ يَا اللَّهُ يَا مُحْسِنُ يَلَ اللَّهُ يَا مُتَّعَالُ يَا اللَّهُ يَا كَبِرِيْمُ يَا اللَّهُ يَا خَلِيْلُ يَا اللَّهُ يَا مَجِيْدُ يَا اللَّهُ يَا خَلِيْمُ يَا اللَّهُ يًا عَنْطِيْمُ يَا اللَّهُ يَا مُقَدَّرُ يَا اللَّهُ يَا غَفُورُ يَا اللَّهُ يَا غَفَّارُ يَا اللَّهُ يا رَفِيْعُ يَا اللَّهُ يَا شَكُورُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيْعُ يَا اللَّهُ يَا اوَّلُ يَا اللَّهُ يا اخِرُ يَا اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا بَاطِنُ يَا اللَّهُ يَا مَالِكُ يَا اللَّهُ يَا قُلُوسٌ يَا اَللَّهُ يَا سَلامُ يَا اَللَّهُ يَا مُوَّمِنُ يَا اللَّهُ يَا مُهَيْمِنُ يَا اللَّهُ يَا جَبَّارُ يَا اللَّهُ يَا مُتَكِّبُرُ يَا اللَّهُ يَا خَالِقُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا رَزَّاقُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا حَى يَاۤ اَللّٰهُ يَا قَيُّوْمُ يَآ اَللّٰهُ يًا قَابِضُ يَا اللَّهُ يَا بُاسِطُ يَا اللَّهُ يَا مُذَّلُّ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا قَوِي يَا اللَّهُ يا شَهِيْدُ يَا اللَّهُ يَا مُعْطِى يَا اللَّهُ يَا نَافِعُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَافِعُ يَا اللَّهُ يَا وَكِيْلُ يَا اللَّهُ ۚ يَا كَفِيْلُ يَا اللَّهُ ۚ يَا جَمِيْعُ يَا اللَّهُ يَا ذَالْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اَللَّهُ يَا ذَا الْكَمَالِ يَا اللَّهُ يَا سَيِّدُ يَا اللَّهُ يَا سَادَاتُ يَا اللَّهُ يَا بَاعِثُ يَا اللَّهُ يَا مُحِيْبُ الدَّعْوَاتِ يَا اللَّهُ يَا مَنْوَلَ الْبَرْكَاتِ يَآ اَللَّهُ ۚ يَا كَافِيَ الْحَسَنَاتِ يَآ اَللَّهُ

يَا مَحُو الشِّيئَاتِ يَا ٱللَّهُ يَا رَافِعَ الدَّرْجَاتِ يَا ٱللَّهُ يَا وَهَابُ يَا اللَّهُ لَا مُفَتَّحَ الْآبُوابِ يَا اللَّهُ ۚ أَيَا فَرْدُ يَا اللَّهُ يًا وتُرُ يا اللَّهُ يَا اَحَدُ يا اللَّهُ يَا صَمَدُ يَا اللَّهُ يَا وَاحِدُ يَا اللَّهُ يًا أَحْمَدُ يَا ٱللَّهُ يَامَحْمُودُ يَا ٱللَّهُ يَا صَادِقٌ يَا ٱللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا ٱللَّهُ يَا غَنِيٌّ يَا اللَّهُ يَا شَافِي يَا اللَّهُ يَا كَافِي يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا مَعَافِي يَا اللَّه يًا بَاقِيُ يَا اللَّهُ يَا هَادِئُ يَا اللَّهُ يَا نَادِرُ يِاۤ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا سَتَّارُ يَاۤ اللَّه ا يَا فَتَاحُ بِا آللُّهُ يَا رَبُّ السَّمُواتِ وَ الْآرْضَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ أَنْ أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّيْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُجَمَّ كَـمَـا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ بَارَكْتَ وَ رُحِمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ٦ إِبْسَرَاهِيْمَ فِسَى الْعَسَالَ مِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ بِرَحْمَتِكَ يَمَا أَرْحَا 

# اسناد دعائے دیگر

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

روایت کرتے ہیں سلطان العارفین سیّدگی الدین عبد القادر جیلا کی جوشخص ال دعا کوسنیجر کے روز بعد نماز فجر کے پڑھے یا ہرروز دس مرتبہ پڑھے۔انشاءاللہ تعالی اس کا ا ایک مقصد اللہ بر لاوے گا۔اگر دنیا ہیں اس کا اجرنہ ملے تو قیا مت کے دن اس کا دھیمر ہوں گا۔ دنا بزرگواریہ ہے: بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحَان الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْقَوِى الْمَعَالِي لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ عَلَى يَا فَيَا مُنَا اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ الْعَلِيّ اللهِ الْعَلِيّ اللهِ الْعَلِيّ اللهِ اللهِ الْعَلِيّ اللهِ اللهِ الْعَلِيّ اللهِ اللهِ الْعَلِيّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# اسنا د دعائے دیگر

Street House L. H. S.

روایت کرتے ہیں کہ جوکوئی اس دینا کو واسطے ادائے قرض کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ تنس اس کا خزانہ غیب ہے اداکر دیوے۔ جوشک لاوے ، کا فرہوجائے ، دینا یہ ہے : بیشیم اللّٰہ الرَّحْمانِ الرَّحِینِمِ

يُها قَـاضِـــى الــــَّـيُــوْنِ وَ مَــنْ خَزَآئِنُهُ بَيْنَ الْكَآفُ وَ النَّوْنِ اِقْضِ شِـــٰى وَ دَيْنِ كُلِّ مَدْيُونِ.

> تَمَمْتُ بِالْخَيْرِ وَ الْعَافِيَةِ بِعَوْنِ الْقَادِرِ الْكَرِيْمِ الرَّءُ وُفِ الرَّحِيْمِ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

لَا اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلَ اللَّهِ

درود ماهي

دعائے مستجاب

#### اسنا د درو دِ ما ہی ہیں ''

ایک روز حضرت می میافتهدید منوره کی مبحد میں بیٹے ہوئے تھے۔ ایک مونی ایک روز حضرت میں میٹے ہوئے تھے۔ ایک مونی سے اور ایک طباق کے اور پر سرپوش دیا ہوا حضرت میں تھے ایک کار بری کیا ہوں اور بیہ بی کیا ہے؟ اعرابی نے کہا: ''یار سول اللہ علی اسی بیتا ۔ اب میں آپ کے بال کو کھا کہ اس بی کار بری نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے بال کو کھا رہا ہوں اور بیہ بیتی نہیں ہے۔ اس کوآگ کا اثر بی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے بال یا بول ، آپ اس کواچھی طرح سے جان سکتے ہیں ۔''رسول اللہ علی ہے اس مجھی سے پانی میں کو بیتی ہے وچھا وہ کی خدا ہو لئے گئی ۔ عرض کیا: ''یار سول اللہ علی ایک روز میں پانی میں کو بی تھی ۔ پری سول اللہ علی ہے اس کی آواز میر کے کا نوں میں پہنچی اور میں نے بچی کی آئی اس درود کو پڑھر ہا تھا اور اس کی آواز میر کی نوں میں پہنچی اور میں نے بچی نہیں کیا ۔'' حضرت میں گئی ۔ اس کی کھی کو کھی لواور لوگوں کو سیکھا دو ، انشا ، اللہ دوز خ کی آ گئی سی پرحرام ہوجائے گی ۔ درود شریف مبارک ہیں ہے :

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

اَللهُم صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْخَلَائِقِ وَ النَّشْرِ وَ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا الْحَشْرِ وَ النَّشْرِ وَ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ م بِعَدَدِ كُلَّ مَعْلُوْمٍ لَكَ وَ صَلَّ عَلَىٰ مَيْدَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلَّمْ وَ صَلَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْانْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلَّمْ وَ صَلَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْانْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلَّمْ وَ صَلَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْانْبِيَاءِ وَ الْمُمُوسَلِيْنَ وَ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْانْبِيَاءِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ صَلَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْانْبِيَاءِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ صَلَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْانْبِيَاءِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ صَلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ الله وَ اللهُ الْمُقَوْدِينَ وَسَلَّمْ تَسْلِيْهَا كَثِيْراً ٥ بِرَحْمَتِكَ وَ بِفَضْلِكَ وَ بِكَرْمِكَ الشَّلْحِيْنَ وَسَلَّمْ تَسْلِيْهَا كَثِيْراً ٥ بِرَحْمَتِكَ وَ بِفَضْلِكَ وَ بِكَرْمِكَ الْمُعْرَادِيْنَ وَسَلَّمْ تَسْلِيْهَا كَثِيْراً ٥ بِرَحْمَتِكَ وَ بِفَضْلِكَ وَ بِكَرْمِكَ الْمُلْوَالِكَ وَ بِكَرْمِكَ الْمُنْ وَاللهُ الْمُنْ وَسَلَّمُ تَسْلِيْهَا كَثِيْراً ٥ إِنْ وَمُتَلِكُ وَ بِكَرْمِكَ وَ الْمُعْرَادُونَ وَ اللهُ الْمُعْرَادِيْنَ وَسَلَّمْ تَسْلِيْهَا كَثَيْراً ٥ إِنْ وَمُتَلِكُ وَ بِعَضْلِكَ وَ بِكَرْمِكَ الْمُنْ وَاللهُ الْمُعْرَادِيْنَ وَسَلَّمُ وَالْمُ الْمُعْرَادِهُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَ الْمُعْرَادِهُ وَالْمُعْرَادِيْنَ وَاللهُ الْمُعْرَادُ وَاللهُ الْمُعْرَادِهُ وَاللهُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ اللهُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَ الْمُعْرَادُ وَ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُ اللهُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُ الْمُلْعُودُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُ الْمُعْر

يَا أَكُومُ الْآكُومِينَ بِرَحُمْتِكَ يَآ أَرْخَمَ الرَّاحِمِينَ ۵ يَا قَلِيْمُ يَا دَآئِمُ يَا خَيُّ يَا قَيُومُ يَا وَتُرُ يَآ أَخَدُ يَا صَمَدُ يَا مِنْ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُولَدُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً آخَدُ ٥ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْخَمَ الرَّاحِمِيْنَ

#### يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

# فضائل دعائے مستجاب شریف پیرہیں

اس دعائے بزرگوار کے اسنادشریف سے ہیں۔جوکوئی ہرروزاس دعا کو پڑھے گا۔اگر روزانه نه پڑھ سکے تو ہفتہ میں ایک ہار پڑھے۔اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے،اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھے۔اگر پڑھ بھی نہ سکے تو کسی دوسرے سے پرمعوا کرئن لے۔ انگرئن بھی نہ سکے تو اس دعائے شریف کواینے یاس نگاہ رکھے۔ خدا دند کریم اس بندے کے واسطے دوزخ کے دروازے بند کردیگا اور اسکے واسطے بہشت کے وروازے کھول دے گااور جو بندواس دعا کو پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے اپنی حاجت مانگے گا ،اللہ تعالیٰ اسکوعنایت فرمادیگااور سات چیزوں ہے محفوظ رکھے گا: (۱) فقیری ہے۔ (۲) دنیا کی تکلیف ے۔(٣) جاں تنی کی گئی ہے۔ (۴) عذاب قبر ہے۔(۵) منگر اور کمیر کے سوالوں ہے۔ (٦) قیامت کی بختی ہے۔ (۷) عذابِ دوزخ ہے اور اللہ تعالی اسکے لیے بہشت میں اپنا ویدارنصیب کرے گا اور اس بندہ کواللہ تعالی مگا روں کے مکر اور چغل بازوں کی چغلیوں سے اور نیز وں کے زخم اور ظالموں کے ظلم اور بدگویوں کی زبان اور شیطان کی شرارت اور سانپ اور بچھو کی آ دئت اور بجلی کی بختی اور دونوں جہاں کی ستر بزار بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور اسکے

ب چھوٹے بڑے گناہ معاف کروے گا،اگر جداس کے گناہ درختوں کے پتوں اور مینھ تے قطروں اور پر یوں اور جانوروں سے بھی زیادہ ہوں گے جن سجانۂ تعالی معاف فر مادے گا اور ہزار نیکی اس کے اعمال میں لکھے گا۔ آ دمی کے بدن میں ستر ہزار بلائیں ب، جوکوئی اس دعا کو پڑھے گایا ہے یاس رکھے گا تو الی بلاؤں ہے محفوظ رہے گاجیسے مر کا درد اور شقیقه کا درد ، پیشانی کا درد ، کان کا درد ، آنکه کا درد ، دانتول کا در د ، منه اور . تحول کا در د، سینه کا در د، پهلو کا در د، کمر کا در د، گفتنول کا در د، بخنول کا در د، بریوں کا در د، زه ﴾ درد، اور برقتم کے در دوں اور تکلیفوں سے بچار ہے گا اور جو بیاری وجود میں ہوگی مثلًا : ردا اور ناسُور، سنگ مثانه، کدودانه، خون کا بند ہونا یا مقدار سے زیادہ نکلنا اور دیو، یری کے آسیب سے محفوظ رہے گا۔جس کے پاس مید عاشریف ہوگی اگر وہ بادشاہوں کی مجلس . کچبریوں میں جائے گا تو بڑی عزت یائے گا۔ گھر میں آئے گا تو سب لوگوں میں عزیز ہوگا ورسب لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ جب اس کو دفن کریں گے تو عذابِ قبر نہ ہوگا بلکہ س کی قبر فراخ ہوجائے گی اور اس دعائے بزرگوار کی برکت سے سب بلاؤں اور آفتوں ہے محفوظ رہے گا اور اس کی دینی و دنیاوی مشکلات آسان ہوں گی۔ شک نہ کرے کہ گفر کا خوف ہے۔نعوذ بالله منها. خاصیت اس وعائے بررگواری بہت بیل کیل مخفر لکھی گئ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ
لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ
لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ
لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ
لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيْنُ الْجَبَّارُ

سُبْحُنَکَ آنْتَ اللَّهُ لآ إلى الله الله المُصَوِّرُ الْحَكِيْمُ سُبْخُنَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا اللَّهِ الَّهِ انْتَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ سُبْحُنَكَ أَنْتَ اللَّهُ سُبُّحٰنَکُ آنْتَ اللّٰهُ لآ الله الله أنْستَ الْبَسِيْسُ الصَّادِقُ لآ إلْهُ إِلَّا أَنْهَ الْهِ مَنْهُ الْمُعَدِّي الْمُقَيُّومُ • سُبْحُنَكَ ٱنْتَ اللَّهُ سُبْحُنَكَ ٱنْتَ اللَّهُ لآ الله الله أنت السجبًارُ المُتَكبّرُ لَا إِلْهَ إِلَّا ٱنْتَ الْمُنْدِئُ الْمُعِيْدُ سُبْحُنَكَ أَنْتَ اللَّهُ سُبْحٰنَكَ ٱنْتَ اللَّهُ لَا الله الله السب اللَّاطِيْفُ الْحَبِيْسِ سُبْحٰنَكَ أَنْتَ اللَّهُ لآ إلْهُ إِلَّا إِنْتَ الصَّمَدُ الْمَعْبُودُ ِ سُبْحُنَكَ أَنْتَ اللَّهُ لآ الله الله أنت الواجد الماجد السرَّحْسمُ السرَّحِيْسمُ

شروع كرتابول اللدك نام سے جونهايت رحم كرنے والامير بان ہے۔

حَسْبُنَا اللُّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ کافی ہے جمیں اللہ اوراجھا کارسازے، اچھامولی ہے اوراچھامد دکرنے والا ہے۔ يَسا اللُّهُ أَنْ صُرْنَا فَسِانَّكَ تَحَيْدُ النَّاصِويْنَ اے اللہ! تو جاری مدد کر کیونکہ تو سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ افْتَحْ لَنَا فَانَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ اے اللہ! تو ہم کو فتح کیونکہ دے تو سب سے بہتر فتح دینے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ اغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ اے اللہ! تو ہم کو بخش دے کیونکہ تو سب سے بہتر بخشے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ ارْحَمْنَا فَانَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ اے اللہ او ہم ير رحم كر كيونكہ توسب سے بہتر رحم كرنے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ ارْزُقْنَا فَانَّكَ خَيْرُ السَّرَّازِقِيْنَ اے اللہ! تو ہم کوروزی دے کیونکہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ احْفِظْنَا فَانَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ اے اللہ! تو ہماری حفاظت فر ما کیونکہ تو سب ہے بہتر حفاظت فر مانے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ اهْدِنَا وَ نَحِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ اے اللہ او ہم کو ہدایت دے اور ظالم قوم سے بچا۔ رَبَّنَا هَ لَوْ الْمِنْ الْرُوَاجِنَا وَ فُرِيَّتِنَا وَ فُرِيَّتِنَا وَ فُرِيَّتِنَا وَ فُرِيَّتِنَا وَالْمَ كُومَارِي يَوْيُول كواور بمارى اولادى طرف سے اللہ اللہ مُتَّقِیْنَ وَ الْجَعَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا ال

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الْرَّجِيْم

# صرف بپندرہ منٹ میں 9 قرآن پاک اورایک ہزارآیات پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے۔

ایک تو پورا قرآن پاک پڑھنے کی جونضیات ہے اس کی برابری نہیں ہوسکتی۔
دوسرا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اس امت محمدی علی پہنے ہے کہ اس نے ان جھوٹی جھوٹی
سورتوں کے پڑھنے پر کتنی بڑی نضیات دے رکھی ہے ، جو ذات پاک قرآن پاک کے
جھوٹے سے حصے کی تلاوت کرنے پراتنا بڑا انعام دے رہی ہے۔وہ پورے قرآن پاک
گی تلاوت پرخوش ہوکر کتنا اجرعظیم دے گی۔

#### سورة الفاتحة

تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب دوقر آن پڑھنے کے برابر ہے۔(رواہ عبد اللہ بن عباس، بحوالہ تفسیر مظہری ص ۱۵ج۲)

#### · بسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيْمِ مَلَكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ايَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِيْنَ. آمين

#### سورة الزلزال

إِذَا زُلْزِلَتِ الْآرْضُ زِلْزَالَهَا ٥ وَ اَخْرَجَتِ الْآرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَ اَخْرَجَتِ الْآرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ٥ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ٥ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَىٰ لَهَا ٥ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتاً لِيُرَوْا اَعْمَالُهُمْ ٥ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ لَهَا ٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتاً لِيُرَوْا اَعْمَالُهُمْ ٥ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ٥ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ٥ كَانَ اللَّهُ اللَّ

#### سورة العاديات

دومرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔(رواہ ابوعبید ﷺ بحوالہ تفسیر مواہب الرحمان ص۳اح ۱)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعَلِيْتِ صَبْحاً ۵ فَالْمُوْرِيْتِ قَدْحاً ۵ فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحاً ۵ فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحاً ۵ فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعاً ۵ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ۵ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۵ وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۵ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرَ لَشَدِيْدٌ ۵ اَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا غِي الْقُبُورِ ۵ وَ حُصَّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ۵ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ۵ فِي الصَّدُورِ ۵ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ۵ فِي الصَّدُورِ ۵ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ۵ فِي الصَّدُورِ ۵ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ۵ فِي الصَّدُورِ ۵ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ۵ فِي الصَّدُورِ ۵ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ۵ فِي الصَّدُورِ ۵ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ۵

#### سورة الاخلاص

تین مرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ( بخاری ص ۵۵۰

ج ۲ مسلم ص ۱۷۱، ج ۱)

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قُـلْ هُـوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ٥ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُؤلَّدُ ٥ وَ نَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ٥

☆.....☆.....☆.....☆

#### آية الكسرسي

عارم رتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ (رواہ احمد بحوالہ تغییر مواہب الرحمان ص ااج آ)

#### بِسْبِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِللهَ اِللهَ اللهِ اللهَ الْحَلّٰى الْقَيُّوْمُ لَا تَاخُذُهُ سَنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذْنِهِ مَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُونَ بِشَى مَنْ عِلْمِهَ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضَ وَ لَا يُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ اللَّهُ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضَ وَ لَا يُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُو الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ .

4 4 4 4

#### سبورة القدر

عار مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ( فردوں ویلمی بحالہ منداحمہ عاشیص ۲۸۲ج ۱)

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ٥ وَ مَآ ٱدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٥ لَيْلَةُ

#### سورة الكافرون

عارم تبه پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ (ترفدی می ااج ۲) بیسم الله الرَّحمانِ الرَّحِیْم

قُلْ يِنا آيُّهَا الْكَفِرُونَ ٥ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٥ وَ لَآ اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا الْكُفِرُونَ مَا عَبُدُونَ مَا الْعُبُدُ ٥ وَ لَآ اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدُونَ مَا اعْبُدُ ٥ وَ لَآ اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدُ ٥ وَ لَآ اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ٥ اعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ٥

## سورة النصر

عارم رتبه پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہوگا۔ (تر فدی ص ۱۱۱ ج ۲) - بسم الله الوَّحمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِذَا جَآءَ نَـطْـرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ ٥ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِيْ وِيْنَ اللّهِ اَفْوَاجاً ٥ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥ دِيْنِ اللّهِ اَفْوَاجاً ٥ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥ دِيْنِ اللّهِ اَفْوَاجاً ٥ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥ مِيْنِ اللّهِ اَفْوَاجاً ٥ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥ مِيْنِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## سورة التكاثر

ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ہزار آینوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ (بیہ قی بحوالہ مشکلوۃ ص ۱۹۰) بِسُمُعِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهَ كُمُ التَّكَاثُرُ ٥ حَتَّى زَرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٥ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٥ لَمُ الْمَقَابِرَ ٥ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٥ لَتَرَوُنَ ٥ لَتَرَوُنَ ٥ لَتَرَوُنَ ٤ لَتَرَوُنَ عَلَمُ الْيَقِيْنِ ٥ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ٥ لَتَرَوُنَ عَلَمُ الْيَقِيْنِ ٥ لُمَّ لَتُسْبَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنَّ النَّعِيْمِ ٥ لَحَجْيْمَ ٥ ثُمَّ لَتُسْبَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنَّ النَّعِيْمِ ٥ لَحَجْيْمَ ٥ ثُمَّ لَتُسْبَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنَّ النَّعِيْمِ ٥ لَحَدِيدِهِ مِنْ اللَّعِيْمِ ٥ لَحَدِيدٍ مِنْ اللَّعِيْمِ ٥ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللللِهُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللل

پس اتنااگر کوئی مسلمان پڑھ لے تو نوقر آن اور ایک ہزار آیتوں کے پڑھنے کا قراب پاسکتا ہے۔ یعنی کم سے کم محنت اور زیادہ سے زیادہ انعام۔ بیمض اللہ کافضل ہے اس مت محمدی علیقے پر۔ کیا اچھا ہو کہ ہرمسلمان اتنا پڑھ لیا کرے جس کے پڑھنے میں تقریباً بندرہ منٹ صرف ہوتے ہیں۔ بیمچھوٹی چھوٹی شور تیں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔

☆....☆....☆....☆

يئورتيں پڑھکرآپاہيخ مُر دوں کوادرتمام مسلمان مُر دوں کوابصال تُواب کر سکتے ہیں۔

(مشکوة شریف ص۲۱۱ ج۱)

4 4 4 4

صدیت شریف ہے کہ جوشخص رمضان المبارک میں قرآن کا دل سودہ پیل کو بی جے گا تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے لیے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا وُاب لکھ دیں گے۔

(ترزی ش۱۱۲)

# شبِ قدر میں پڑھنے کی دعا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے رسول اللہ علی ہے دریا فت کیا کہ ہب قدریں کیا د عا پڑھوں؟ آپ علی نے ارشا دفر مایا بید عا پڑھا کرو:

ٱللُّهُمَّ إِنَّكِ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّى .

(ترندي بحواله مشكوة ص١٨٢)

A....A.....A.....A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتابول الله كنام ب جونهايت مهريان اور بور رحم والا ب-الله من يا مُفَتَّح الْآبُوابِ وَ يَا مُسَبِّبُ الْآسْبَابِ

اے کھولنے والے درواز ول کے اور اے سبب پیدا کرنے والے اسباب کے

وَ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوْبِ وَ الْآبْصَادِ

اورا ے پھیرنے والے دلوں کے اور نگاہوں کے

وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِينَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِينَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِينَ اوراے فریاد سننے والے فریا وکرنے والوں کے اورائے فریاد سننے والے فریا دکرنے والوں کے اوراے فریاد کرنے والوں کے اورائے فریاد کرنے والوں کے

وَ یَا ذَلِیْلَ الْمُتَحَیِّرِیْنَ وَ یَا مُفَرِّحَ الْمَحْزُوْنِیْنَ اوراےراہ بتا نیوالے جرانوں کے اوراے فرحت دینے والے ممکیوں کے

غِثْنِيْ اَغِثْنِيْ اَغِثْنِيْ

میری فریادین لے میری فریادی کے

تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّيْ وَ فَوَّضْتُ اِلَيْكَ اَمْرِيْ

وَ نَوَلَ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءً وَّ رَحْمَةً اللَّمُوْمِنِيْنَ مِن نِے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے مومین کے لیے

حهل الهمشككلات

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

سبحان ربّک ربّ العوت عمّا يصفون و سلام على سيّدنا لمرسلين و الحمد لله ربّ العالمين اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا و مولانا محمّد صلواة تنجينا بها من جميع الاحوال و الآفات و تفضى لنا بها من جميع الحاجات و تطهرنا بها من جميع السئيات و ترفعنا بها عندک اعلى الدرجات و تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحيات و بعد لممات انک على کلّ شيّ قدير .

بعد حمد وصلوۃ کے فقیر حقیر خاکیائے فقیر و العلماء محمد یوسف منصور نقشبندی ابو حلائی ولد حسین منصور ، تمام ابل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہر مسلمان کو دین معام کی اشاعت میں سعی وکوشش کرنا فرض مین ہے۔ مسلمانوں کو مفید با تیں تعلیم کرنا لا زم و داجب ہے۔ جس کی شخص کو جو بچھ اسلام کے بیش قیمت خزانے ہیں ، ان کا ظاہر کرنا من سب ہے۔ فرمانِ رسول علی ہے :

" لكل داع دواء الموت "

بس اس دنیا میں ہر د کھا در تکلیف کی دوا ہے سوائے موت کے۔اللہ رب العزت ق و تا ہے اپنے کلام میں :

﴿ و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة اللمؤمنين ﴾ يس في اللمؤمنين ﴾ يس في الله و الله و

#### ایک جگه آرشا دفر مایا:

#### ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾

یعنی لوگو! مجھے پکارو میں سنوں گا۔مجھ سے مانگو میں دوں گا ،اس دنیا میں جہال انیان کے لیے مترت وشاد مانی ہے وہاں د کھ درد ،فکر و پریشانی اور ہمہ اقسام کی تکالیف بھی بھری پڑی ہیں۔ہم جا ہے ہیں کہ ہمیشہ خوشحال اور تندرست رہیں۔ مگر ہمیشہ ہمارے حالات موافق نہیں رہتے ہجی سکھ بھی د کھ، یہی دنیا کا چکر ہے۔ بیار پوں کو ہی دیکھیں تو ہزاروں تتم کی ہیں لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ ان کا علاج موجود نہیں۔حضرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ آنخضرت علی نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے کوئی مرض ایبانہیں اتارا کہ جس کے لیے شفانہ ہو۔ آنخضرت علیہ خود بھی مرض میں دواکرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے لکین دوا کومؤ ثرِحقیقی نه سمجها جائے ،سنت سمجھ کرعلاج کیا جائے۔اللہ تعالی اگر جا ہے ہیں قو شفاعطا فرماتے ہیں کیونکہ شفامحض رب العزت کی مرضی پرموقوف ہے۔ورنہ نہ تو دوا کام آتی ہے اور نہ دعا۔ نبی کریم علی نے فرمایا ہے کہتم لوگ دوشفاؤں کو حاصل کرویعنی شہد اور دوسرے قرآن یاک کو۔اورآیات یاک کو دھوکر پلانے اوران کا تعویذ بنا کر باندھنے ہے ہرمرض میں شفا ہوتی ہے بشرطیکہ اعتقاد ہو۔ قرآن پاک جسمانی اور روحانی دونوں بیار یوں کوشفا بخشا ہے۔اس دور میں جب کہ قدم قدم پر جا دواور سِفلی یعنی گندہ عمل کرنے والے بیٹھے ہیں۔ان ہے لوگ کام لے کرایئے عزیزوں کا کاروبار بند کردیتے ہیں یاان دل اینوں کی طرف سے پھر جاتا ہے یا جادوٹونے کی وجہ سے بیار یوں میں مُکٹلا ہوجاتے ہیں۔ان سب چیزوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہان لوگوں کے پاس ہے جوصاحب ا جازت یا طریقت والے ہیں۔

میں بھی اس متم کی ایک پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا اور کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔اس وقت میری ملاقات اتفاق سے ہزرگ محترم حضرت قبلہ صوفی شمیم احمہ صاحب تھری نقشبندی قادری چشتی ابوالعلائی ملیرتوسیعی کالونی ، ای ۹/۴ کھو کھر اپار سے ہوگئی اور گئی نقشبندی قادری چشتی ابوالعلائی ملیرتوسیعی کالونی ، اپنی پریشانی اور الجھنوں سے تھ ۔ میں نے وہاں پر حاجت مندوں کا ایک ہجوم دیکھا جوابی اپنی پریشانی اور الجھنوں سے تھ ۔ میں جن جناب صوفی صاحب سے مشور وطلب کرنے آئے تھے۔ انہی حاجت مندوں میں مکیں بھی شامل ہوگیا اور جب اپنی سرگزشت میں نے بیان کی اور صوفی صاحب نے میری مشکل کے اللہ کے میری پریشانیاں ختم ہو کیں۔

حضرت صوفی صاحب مدظاۂ العالی جوصوبہ بہار پٹنہ کے رہنے والے ہیں ان کے وسد برزرگوار حضرت شاہ بخبل حسین صاحب اکبری قادری منعمی مدظاۂ العالی کو بیعت مخرت جناب شاہ اکبر صاحب وانا پوری قدس سرۂ العزیز سے تھی اور جازت وخلافت شاہ مجر صاحب قد نرزند ارجمند شاہ محر محسن صاحب اکبری ابوالعلائی ہے تھی جو اپنے وقت کے بڑے عابد وز اہد تبجد گزار پابند شریعت وطریقت تھے۔ان کے فرزند ارجمند صوفی شیم محمصاحب کو اپنے والد برزگوار سے تعلیم و تربیت ہوئی۔

بعدہ شاہ جمل حسین صاحب نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے پیر ومرشد کے پوتے جہ ب شاہ ظفر سجاد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرائی بعدہ صوفی شیم احمد کی سعادت مندی وراہلیت باطنی سے متاثر ہوکر عالی جناب شاہ ظفر سجاد محسنی مدظلۂ العالی نے اپنے چاروں نے نمانی سلسلے کی اجازت وخلافت سے نواز اے صوبہ بہارایک زمانے میں اولیاء اللّٰد کا گڑھ ۔ بہے۔ وُور دراز سے مسافت طے کر کے اکا براولیاء یہاں آئے اور سکونت اختیار کی۔ جن میں قابل ذکرائی الیم ہنتیاں گزری ہیں۔

حفزت مخدوم لیجی منیری ،حفزت مخدوم شخ شرف الدین شرف الحق جہاں حیری ،حفزت مخدوم شخ شرف الدین شرف الحق جہاں حیری ،حفزت مخدوم شاہ مظفر شمس بلخی ، جو بلخ کی با دشا ہت جبھوڑ کر آئے تھے۔ یا جیسے مخدوم شاہ ارزاں شرع یا ک ،حفزت سیّدنا مخدوم حسن علی ،حفزت رکن الدین عشق ،حفزت شاہ ارزاں

د یوان قدس سرهٔ العزیز ،سیّدشاه محمد اکبرصاحب دانا پوری قدس سرهٔ العزیز ،سیدشاه محمحن صاحب ،سیدشاه ظفر سجادٌ وغیر جم میں۔

بہرحال میری دردمندانہ اپل ہے کہ اگر کسی صاحب کوکوئی پریشانی یا الجھن ہوتو جناب صوفی شیم احمد صاحب سے رجوع فر ماکر اپنی مشکل بیان فر ماکر فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ مریضوں اور پریشان حال لوگوں کے لیے سبب معلوم کرنے کے بعدان کی پریشانی کا مناسب حل بذریعہ دعابتا کریانقش کے ذریعے مشکل سے نجات کی راہ پیدا کردیتے ہیں۔ اللہ تعالی کافضل اور ہزرگوں کی دُعاشامل ہوتو کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی۔

حقيروفقير

يۇسف منصور ولدحسن منصور رفا دِ عام سوسائٹی ملیر ہالٹ ، کراچی

# ا يك عقيدت كا اظهار خيال

میں نے اس کتاب کا مسودہ پڑھا۔ جناب پوسف منصور صاحب ابوالعلائی نے مونی شہم احمد صاحب خانقا وظفری ابوالعلائی کے متعلق جو پچھ لکھا ہے وہ بجا اور درست ہے۔ مجھے بھی بار ہا ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور چونکہ میں بھی ای شہر عظیم آباد پٹند موبہ بہار کا رہنے والا ہوں۔اس لیے صوفی صاحب کے آباء واجداد سے بخو بی واقف بوں اور ان کے سلسلے کے اکثر بزرگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور جن اکا بر ولیاء اللہ کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ان میں ہے اکثر بزرگوں کے مزاروں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور مجھے اُن سے روحانی فیض بھی حاصل ہو چکا ہے۔ میں نے خور بھی مونی شیم احد، خانقا وظفری ابوالعلائی ملیرتوسیعی کالونی، اِی ۹/۴، کھو کھر اپار، کراچی کے يهاں عاجت مندوں كا بجوم ديكھا ہے أورلوگ فيض ياب ہوكر جاتے ہيں۔اس بناء يريس یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جناب صوفی شیم احمد صاحب ظفری ابوالعلائی کی پُشت پران کے سلیلے کے بزرگوں کا ہاتھ ہےاور خاص کرم ہے جس کی بناء پرلوگوں کو شفایا بی ہوتی ہے۔

> خاکیائے فقراء منیراحمہ قادری ممادی عظیم آبادی غازی آباد نمبر۲ سیلٹرساڑھے گیارہ اور گی ٹاؤن ،کراچی

وعائے واقع وباء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِیْمِ
لِسَیْ خَسَمْسَةُ اُطْسِفِسَیْ بِهَسَا
خَسرَّ الْسِرَبَسَآءِ الْسَحَسَاطِسَمَةُ
الْسُمُسُطُفُسِی وَ الْسُمُرُتُسْسِی
وَ اَلْسُمُسُونَ طُسِی
وَ اَلْسُمُسُسَا وَ الْسُمُرُتُسُسِی

#### اسناد وعائے بزرگوار

اس دعا کے اساد میں حضرت محمد علی ہے نے یوں فرمایا ہے کہ جوکوئی اس کو پڑھے یا
اپنے پاس رکھے اور اللہ تعالی سے جو بچھ مانے وہ حاصل ہو۔ اگر فقیر ہوتو تو نگر ہوجائے اور
جاہل ہوتو عالم بن جائے ، بیار ہوتو شفا پائے ۔ غرض جس مراد کے واسطے پڑھے تو وہ مراد
پاوے۔ مُمکین ہوتو خوش ہوجائے ، سفر میں ہوتو وطن میں آئے ، قید ہوتو خلاصی پائے ، بیوی
نہ ہوتو نکاح ہوجائے۔ اگر پندرہ مرتبہ پڑھے تو زیارت نبی علی ہے خواب میں مشرف
ہو۔ اگر صدتی نیت سے پڑھے تو نور خدائے تعالی خواب میں دیکھے گا۔ دعائے بزرگواریہ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ يَا رَجَآئِي يَا مَنَآئِيْ يَا غَيَاثِيْ يَا مُوَادِيْ يَا مُعَافِيْ يَا شِفَآئِيْ يَا كِفَآئِيْ كَفِّيْ يُحْيِيْ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرِ اِغْفِرْلِيْ خَطِيْنَتِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٥ يَا اَللَهُ يَا اللّهُ يَا اَللّهُ يَا غَفُورُ يَا خَفُورُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ وَ صَلّى اللّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللّهِ وَ اصْحَابِهِ كَرِيْمُ وَ صَلّى اللّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللّهِ وَ اصْحَابِهِ خَمْعِيْنَ فِي يَوَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ٥.

A.....A....A....A

#### برائے ترقی تجارت

جوکوئی رسول مقبول النظافی کا بیاسم پاک کاغذ پرلکھ کراپی وُ کان پرر کھے ، تنجازت کو ترتی ہو۔ دِن دو گنارات چو گنا مال فروخت ہو۔اس شکل میں لکھے:

# 1

ል....ል....ል....ል

# صَلواةٌ تُنجيْنا

یہ درود بہت مجر ب اور مشہور و مقبول ہے۔اس کے پڑھنے ہے ہوی ہوں یہ کات کاظہور ہوا ہے۔ جوصا حب کی حاجت کے لیے اسے پڑھنا چا ہیں ایک ہزار مرتبہ پڑھیں ۔ بہم اللہ الرحمان الرحیم پڑھ کر شروع کر ہیں۔شپ جمعہ یا جمعہ کے دن پڑھیں تو بہت ہی باعث برکت ہے۔اگر پوری تعداد یعنی ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کے لیے کسی کے بہت ہی باعث برکت ہے۔اگر پوری تعداد اپنے ذہن میں متعین کرلیں ۔ تب بھی انشاء اللہ عزیز فیرو برکت سے محروم ندر ہیں گے۔ محریر نز فیرو برکت سے محروم ندر ہیں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ الِهِ وَ أَصْحَابِهِ

صَلواة تُنجِيْنًا بِهَا مِنْ جَمِيْعَ الْآخُوالِ وَ الْآفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَکَ اَعْلَىٰ الْحَاجَاتِ وَ تُرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَکَ اَعْلَىٰ الْحَاجَاتِ وَ تُرْفَعُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعَ السَّيَاتِ وَ تُرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَکَ اَعْلَىٰ الْحَيْوةِ السَّرِ اللَّذَجَاتِ وَ تُبَلِّقُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ السَّرِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللْمُ اللْمُ ا

ترجمہ:''اے اللہ! جارے سر داراور آقا حضرت محمد ﷺ اوران کی آل اور اصحاب پر درود بھیج اوراس کے ذریعہ تو ہمیں تمام خوف و ہراس اور مصیبتوں سے نجات دیدے۔ جاری سب حاجوں کو پورا فر مادے اور ہمیں تمام گنا ہوں سے پاک و صاف کر دے۔ جاری سب حاجوں کو پورا فر مادے اور ہمیں تمام گنا ہوں ہے پاک و صاف کر دے۔ ہمیں اپنے نزویک اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے سرفراز فر مادے اور ہمیں زندگی میں اور موت کے بعدتمام بھلائیوں سے نواز دے۔ بے شک تو ہرشے پر تا درے۔ '

4-4-4-4

#### تسبيــح مــكـــرّم

حضرت انس بیٹے مالک کے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ اللہ کے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ واللہ نے کہ جوکوئی اس تبیح کو ایک مرتبہ پڑھے،اللہ تعالی اس کا ثواب پڑھنے والے کے ماں باپ کو دے گا اور پڑھنے والے کے ماں باپ کے حقوق اوا کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تبیح مکرتم ہے۔

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لَلْهِ رَبِّ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥.

# ارشادِ خداوندي

# حکمت عملی دین ود نیا کی بھلائی کے لیے

ارشاد : حضرت جلي نے ايك عليم سے كہا كه مجھے گناه كامرض ہے اگراس كى دوا بھی آ ہے کے پاس ہوتو عنایت کریں۔ یہاں بیہ با تنس ہور ہی تھیں اور سامنے ایک شخص محکے غینے میں مصروف تھا۔اس نے سراٹھا کرشکیؓ ہے کہا: '' یہاں آؤ میں تنہیں اس کی دوابتا تا

ووامیرے: حیا کے پھول،مبروشکر کے پھل ، بچر و نیاز کی جزیم کی کوئیل، سیائی کے درخت کے پتے ،ادب کی چھال ،حسن اخلاقے جے ، بیسب لے کرریاضت کے مادن د سے میں کوٹنا شروع کردواوراہ کب پشیانی کاعرق اس میں روز ملاتے رہو۔ان سب دواؤں کو ول کی دیکی میں بحر کرشوق کے چو لیے یر ایکاؤ۔ جب یک کر تیار ہوجائے تو مفائے قلب کی صافی میں چھان کر اور شیریں زبان کی شکر ملا کر محبت کی تیز آنچے وینا۔جس وتت تیار ہوکراتر ہے تواس کوخوف خداکی ہوا ہے شنڈ اکر کے استعال کرنا۔

پھرشبلی نے نظرا ٹھا کر دیکھا تو دیوانہ غائب ہو چکا تھا۔

(كتاب العلم والعلماء)

اب یه ذکر الله کی تحرار ہو ول میں ہر دم حق کا استغفار ہو اس پرتو کرے اگر حاصل دوام مجمر تو کھے دن میں بیڑا یار ہو

### ايسمسان مُسجَسمًل

امَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا مُو بِأَسْمَآئِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ ایمان لایا میں اللہ تعالی چ جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احتگام تبول کیے۔

☆.....☆.....☆.....☆

## إيسمسان مُسفَسطًل

امَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَلَنِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِوِ
المَان لا يا مِن الله تعالى براوراس كسب فرشتوں براوراس كى سب كتابوں براوراس كے سب نرشتوں براوراس كى سب كتابوں براوراس كے سب رسولوں براور قيامت كي دن بر۔

وَ الْقَدْدِ خَيْرِهِ وَ شَرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ الْبَغْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
اور تقدیر کی بھلائی برائی پر ایعنی بھلائی برائی سب اللہ تعالی کی طرف سے
ہ) (اورایمان لایا میں) مرنے کے بعددوبارہ اٹھائے جانے پر۔

☆----☆----☆

# اربــــع انهــــار

#### متسرجم

مشائخ حضرات ِنقشبندیہ رحم ہم القد تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے لطا نف عالم امر کی اصلاح کامعمول ہے اوراس کے لیے ان حضرات نے تین طریقے مقرر فر مائے ہیں :

# يہلاطر يق

اہم ذات یا تھی وا ثبات کے ذکر میں اسم ذات کا ذکر اس طرح کرنا چاہیے کہ
زبان کو تالوے لگائے اور دل کو خیالات سے خالی کرے اور جس بزرگ سے ذکر لیا ہے
ان سے متعلق یہ سمجھے کہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دل کی زبان سے اللہ اللہ کا مفہوم خیال
کج (دل کی جگہ با کیں بہتان کے بیٹے دو انگی کے فاصلہ پر ہے )۔ اللہ اللہ کا مفہوم خیال
میں رکھے۔ یعنی وہ ذات جو تمام صفات کا ملہ سے متصف اور تمام صفات ناقصہ سے پاکیزہ
وممز ا ہے ، اکثر اوقات ای طرح ذکر پر مدادمت کر سے یہاں تک کہ دل ذکر سے جاری
ہوجائے ۔ اس کے بعد لطبیعۂ روح میں ذکر کر سے ، لطبیعۂ روح کی جگہ (لطبیعۂ قلب کے
مقابل) وا ہے بہتان کے دو انگلی بینچ ہے۔ پھر لطبیعۂ بر میں ذکر کر سے جس کی جگہ با کیں
بیتان کے برابر دو انگلی کے فرق سے وسط سینہ کی طرف ماکل ہے پھر لطبیعۂ انھی سے جس کی
جگہ وسط سینہ ہے ذکر کر سے۔ اس طرح لطاکھۂ خمسہ جاری ہو جا کیں گے ، اس کے بعد لطبیعۂ

نفس ہے ذکر کرے جس کی جگہ پیشانی ہے ، پھر قالبیہ (لطائف عناصر اربعہ) ہے ذکر کرے جس کی جگہ تمام انسانی جسم ہے تآ تکہ رُوئیں رُوٹیں ہے ذکر جاری ہوجائے گا۔اس کو سلطان الاذكار كہتے ہیں۔ جانا جا ہے كہ عالم امر كے برلطيف كى غرش ير ايك اصل ب، جب تک که وه این اصل تک نہیں پہنچتا اس کو فنا حاصل نہیں ہوتی ۔ چنا نچہ اصل قلب محلِّی ا فعال الہی ہے،اصل روح صفات ثبوتیہ ہیں۔اصل سرشیونات ذاتیہ ہیں،اصل تفی صفات سلبیہ ہیں ،اصل انھیٰ شان جامع ہےلہذاان اصولوں کے لحاظ ہے مرا قبات کرے۔ لطيفة قلب كامرا قبداس طرح كرے كدائي قلب كوحضور علي كے قلب مبارك ك سامنے ركھ كر جنابِ بارى ميں عرض كرے: "اے الله الحجلى افعال كافيض كه جوقلب محمد علی اللہ تا دم علیہ السلام میں پہنچا ہے ،میرے قلب میں پہنچا۔لطیعہ قلب کی فناحجلی افعالی میں ہوجائے گا۔اس مرحلہ میں سالک کے اپنے افعال اور تمام مخلوقات کے افعال الله تعالیٰ کے افعال کے ماسوامخفی ہو جائتے ہیں۔اس ولا یت قلب کو ولا یت آ دم علیہ السلام كتے بيں اور جس سالك كويدولايت حاصل ہوجاتى ہاس كو آدى المشرب كتے ہيں۔ لطیعة روح کے مراقبه کا طریقہ بہ ہے کہ اپنے لطیعة روح کورسول الشفائلة کے لطیف روح کے سامنے رکھ کرعرض کرے: "اے اللہ تجلیات ِ ثبوتی کا فیض کہ جو جناب رسول التعليظة كالطيفة روح سے حضرت نوح اور حضرت ابرا جيم عليما السلام كے لطيفه روح ميں پنجا ،میرے روح میں پنجا۔ جو محض کہ اس اطیفہ میں واصل ہوجاتا ہے اس کو اہر اہیم المشرب كہتے ہیں۔اس وقت سالك اپني صفات اور تمام مخلوقات كى صفات كوا يني ذات اورتما ممكنات ہے۔ سل كر كے اللہ تعالی كی طرف منسوب د تھے گا۔ اسی طرح لطيفية'' مر'' کوحضور انورعلی کے لطیفہ سر کے مقابل سمجھ کرعرض کرے کہ شیونات ذاہیے کا فیض جو کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے سرمبارک سے حضرت موی علیہ السلام کے سر میں پہنچا ، میرے سرمیں پہنچا۔ جوسا لک کہ اس لطیفہ ہے واصل الی اللہ ہوتا ہے اس کوموسوی المشر ب

کتے ہیں۔ سالک اس وقت اپنی ذات کوذات حق سجانہ تعالیٰ میں فتایا تا ہے۔

اس کے بعدا پے لطیفہ خفی کو لطیفہ خفی حضورا نور ﷺ کے مقابل سجھ کرعوض کر ہے کہ صفات سلیبہ کا فیفل جو حضورا کرم علیا ہے کہ حفی مبارک سے حضرت عیسی عایہ السلام کے خفی میں پہنچا ہے اس کا نام عیسوی خفی میں پہنچا ہے اس کا نام عیسوی الممثر ب ہے ۔ حق سجانہ تعالی کا تمام عالم سے منفر داور مجر دہونا اس مقام پر سالک کو مشہود ہوتا ہے ۔ پھر لطیفہ اخلی کو حضورا نور علیا ہے ۔ اخلی کے مقابل سمجھ کرعوض کر ہے کہ '' شانِ ہوتا ہے ۔ پھر لطیفہ اخلی کو حضورا نور علیا ہے ۔ اخلی میں پہنچا ہے ، میر سے اخلی میں پہنچا۔ جامع'' کا فیض جوالمتہ تعالی نے حضورا کرم علیا ہے ۔ اخلی میں پہنچا ہے ، میر سے اخلی میں پہنچا۔ جامع'' کا فیض جوالمتہ تعالی نے حضورا کرم علیا ہوتا ہے اس کو محمدی المتر ب کہتے ہیں ۔ تخلق با خلاق جوسا لک کے اس راستے میں واصل ہوتا ہے اس کو محمدی المتر ب کہتے ہیں ۔ تخلق با خلاق اللہ (اللہ تعالی کے اخلاق سے آراستہ ہونا) سالک کواس درجہ میں نصیب ہوتا ہے ۔ رح

تاياركرا خوا مدوميلش بكه باشد

(معلوم نہیں کہ دوست کی کوچا ہتا ہے اور اس کا میلان کس کی طرف ہوتا ہے۔)

نفی وا ثبات کے ذکر کا طریقہ ہے ہے کہ سب سے پہلے اپنی سانس کوناف کے پنچے

بند کریں اور بر بانِ خیال کلیہ''لا'' کو ناف سے دیارغ میں پنچا ہے اور لفظ'' إلا'' کو دائیں

کند ھے پر لے جائے اور لفظ'' الا اللہ'' کی پانچوں لطائف میں گزار کر دل پرضرب کر سے

اس طرح شد وید کے ساتھ کہ ذکر کا اثر تمام لطائف میں پنچے اور لفظ'' محمد رسول اللہ'' کو

سانس چھوڑ نے کے وقت خیال کی زبان سے کے اور ذکر میں معنی کا خیال رکھنا شرط ہے کہ

سوائے ذات جی کے کئی مقصور نہیں ہے اور ''لا'' کے وقت اپنی ہتی اور جمج موجودات کی

سوائے ذات جی کے کئی مقصور نہیں ہے اور ''لا'' کے وقت اپنی ہتی اور جمج موجودات کی

نفی کو ہے اور اثبات '' الا اللہ'' کے وقت ذات جی سجانے تعالیٰ کا اثبات کر ہے، اس ذکر

میں دوسری شرط ہے ہے کہ زبانِ خیال سے چند مرتبہ خاکساری عاجزی اور نیاز مندی سے

بیں دوسری شرط ہے ہے کہ زبانِ خیال سے چند مرتبہ خاکساری عاجزی اور تیری رضا میر اسر مایہ

جناب باری میں مناجات کرے کہ پر وردگار میر امقصود تو ہی ہے اور تیری رضا میر اسر مایہ

ہنا ہو جمھے اپنی مجت و معرفت عطافر ہا۔

ا پی توجہ قلب کی طرف اور قلب کی توجہ ذات البی کی طرف رکھنا ضروری ہے کیونکہ نسبت کا حصول ان دو چیزوں کے بغیر محال ہے۔اس توجہ کو وقو ف قلبی کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ دل کو خیالات اور وسوسوں سے دورر کھے تا کہ یہ خیالات پراگندہ اس پر غلبہ نہ کریں ،اس کونگہداشت کہتے ہیں۔

حبس دم ذکر میں مفید ہوتا ہے۔ گری دل ، ذوق وشوق ، رقت ، محبت ، خیالات و وساوس کا ازالہ اس کے فوائد ہیں ، اور اس سے کشف بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ نفی وا ثبات کے ذکر میں عدد طاق کی رعابیت معمول ہے۔ اور اس کو وقو ف عددی کہتے ہیں۔ نفی وا ثبات کے ذکر کا غہ کورہ بالا طریقہ حضرت خضر عایہ السلام نے حضرت خواجہ عبد الخالق عجد وائی رحمة القد عایہ کو تعلیم قربایا تھا۔ ایک سانس میں ایک بارسے لے کر اکیس بار تک بینچائے ، اگر اکیس بار تک بینچائے ، اگر اکیس بارتک بینچائے ، اگر اکیس بارتک بینچائے ، اگر اکیس بارتک بینچائے اور کوئی فائدہ نہیں و یکھا تو اس کاعمل باطل ہے۔ ہے سرے سے شرائط کی اچھی طرح یا بندی کے ساتھ کرے۔

# طريق دوم

دُوسر اطریقته ''سرا تبه' ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ بغیر ذکر اور بغیر رابطہ شخ خیالات فاسدہ سے اپنے دل کومخفوظ رکھنا اور اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھنا۔ اس کی تدبیر میہ ہے کہ عاجزی اور فروتن کے ساتھ ذات الہی کی طرف ہرونت متوجہ رہے تا کہ توجہ الی اللہ بلا مزاحمت اس کی عادت بن جائے۔ اس کو''حضور'' بھی کہتے ہیں ، اور ذکر سے مقصور بھی یہی ہے۔

## طريق سوم

شخ کال ومکمل کی صحبت ہے استفادہ تیسراطریق ہے، شخ کی توجہ اورا خلاص کی برکت سے دل خفلت سے پاک ہوجاتا ہے، جذبہ محبت اور مشاہدہ الٰہی کے انوار کی شمع

مرید میں روش ہوجاتی ہے۔ شخ کی موجودگی میں توادب اور اس کی خوشنودی کے خیال سے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا تصور کرے مرید فیض یا تا ہے، مشائ نے فر مایا ہے کہ پیلے نے والا ہے، اور اس کورابطہ کہتے ہیں۔ (ان سب اعمال واشغال کے بعد) جب دل کوحضور و جمعیت حاصل ہوجائے اور تقریباً چارگھڑی دل میں خطرات ووساوس نہ آئیں۔ تو اس امرکی علامت ہے کہ دائر وامکان جس کومشائ نے بہا دائر و کہا ہے کوسا لک نے طے کرلیا ہے۔ بعض مشائخ نے انوار دیکھنااس وائرہ کو طے کرنے کی علامت فریان ہے اور دوسرانصف کرنے کے علامت فریایا ہے، دائر وامکان کا نصف زمین سے عرش تک ہے اور دوسرانصف کرش ہے۔ اس کی شکل ہے۔



مراتبر معیت اس کے بعد آیت کریمہ ﴿ و هو معکم اینما کتم ﴾ (وہ برجگہ تمہارے ساتھ ہے۔) کے مراقبے میں مشغول ہوجائے ،آیت کر میمہ کے معنی کا خوال کرے کہ اللہ اللہ کا تعالیٰ کی معیت میرے اور کا نتات کے ہر ذرہ کے ساتھ ہے۔ اس مقام بین لا اللہ الا اللہ کا

زبانی ذکراس طرح که سالک کی توجه قلب کی طرف ہوا ور قلب کی توجه اللہ تعالیٰ کی طرف معنیٰ کی رعایت کے ساتھ بہت فائدہ ویتا ہے ،اس مراقبہ میں فیض کا منشاء ولا یت صغریٰ کا دائر ہے ہوا درائر ہوتا ہے۔ دائر ہ ولا یت صغریٰ دوسرا دائر ہے ہوا درائر کو دائر ہ ظل اساء وصفات بھی گہتے ہیں ۔اس میں تجلیّات افعالیہ الہیہ میں ''میر'' حاصل ہوتی ہے۔

نیز اس مرتبہ میں توحید وجودی ، ذوق ، شوق ، رونا دھونا ، ہر وفت ذات جن میں استغراق ومحویت اللہ تعالی کی طرف کامل توجہ ، ماسوا کے خیال کا مث جانا حاصل ہوتا ہے اور ای کو فنائے قبلی کہتے ہیں۔ جب سالک کی توجّہ فوق سے ہٹ کرشش جہات کا احاط کر ہو اور نفس کا تزکیہ ہوجائے جس کی جگہ در میان پیشانی ہے تو ولایت تین دوائز اور ایک قوس پر مشتمل ہے۔

پہلے وائر ہیں آیت کریمہ ﴿ نصون اقسوب الیہ من حبل الورید ﴾ (ہم تہاری رگ جان ہے ہی زیادہ قریب ہیں) کے مفہوم کا مراقبہ ہے۔ جس کی نیت اس طرح کرے کہ اس ذات ہے جومیری جان کی رگ ہے بھی زیادہ نزدیک ہے، جھی پرفیف آرہا ہے۔ فیض کا منشاء دائرہ اولی ولایت کبری ہے۔ لطیفۂ نفس اور عالم امرے لطائف خسد پر،اس مرتبہ ہیں لا إللہ الا اللہ کا ذکر زبان اور خیال ہے (اُن کے شرائط کے ساتھ) ترتی بخشا ہے۔ کال توجہ الی اللہ نظرات وقر ساوی کا از الدای طرح عروج و نول اور قلب کی خاص کیفیات اس مقام کا نفتہ سرمایہ ہیں۔ بلکہ آ ہستہ آ ہستہ بدن ہر انجذ الی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اس مرتبہ میں لطیفۂ قلب کی بہ نبست حالات و کیفیات بے رنگ اور بے مزہ ہیں، لطیفۂ نفس میں اس مرتبہ کی نبست جب قوی ہوجائے گی تو قلب رنگ اور بے مزہ ہیں، لطیفۂ نفس میں اس مرتبہ کی نبست جب قوی ہوجائے گی تو قلب فراموش ہوجائے گی تو قلب فراموش ہوجائے گی تو قلب

دوسرے وائرہ میں آیت شریف ایست ہو یعبون کی (وہ ان سے مجت
کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں) کے معنیٰ کوفوظ رکھ کر مراقبہ محبت کرے اس تصور
سے کہ اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں میر نے نفسی
طیفہ پر فیض آرہا ہے منشاء فیض ولا یت کبریٰ کا دائرہ تا نیہ ہے جو کہ دائر ہ اولی کی وصل ہے
مور دِفیض صرف لطیفہ نفس ہے۔

تیسرے دائر ہیں بھی آیت کریم ہیں معجمہ ویحبون کی ہوان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں ) کے مفہوم کو کھوظ رکھ کر خیال کرے کہ اُس ذات سے جو بھے کو دوست رکھتا ہوں ، میرے لطیفہ نفس پر فیض آرہا ہے۔ منشاء فیض ولایت کری کا دائر ہ ٹالشہ جوایٹار علم کی ولایت اور دائر ہ ٹانیہ کی اصل ہے۔ توس میں بھی آیت کریمہ مذکورہ بالا کے مفہوم کو کھوظ رکھ کر خیال کرے کہ اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں ، میر ہے لطیفہ نفس پر فیض ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں ، میر ہے لطیفہ نفس پر فیض آرہا ہے۔ نیش کا منشاء ولایت کری کی توس ہے جو کہ تیسر سے دائر ہی اصل ہے۔ یہ تین اصول ذات جی سحان و تعالی کے اعتبار ہیں کہ جو صفات وشیونا سے کمبادی ہیں۔

ہر زمانے روی جاناں را نقابے دیگر است ہر حجابے را کہ طے کردی حجابی دیگر است

ولا یہ کبری کے مقام بلند میں سالک کو درج ذیل امور حاصل ہوتے ہیں۔
سینہ کھل جاتا ہے۔ صبر وشکر کا مقام نصیب ہوتا ہے کہ قضا وقدر کے تھم پر پچوں و چراختم
ہوجاتی ہے۔ احکام شریعہ کے قبول کرنے میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ۔ جن چیزوں میں
دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ سب کی سب بدیمی بن جاتی ہیں۔ ہرتتم کی شورش ہے
اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر کامِل ترین یقین ہوجاتا ہے۔ نفس کو استہلاک

اضحلال (ہلاک ہونا اور گھٹنا) ہوتا ہے۔ جس طرح کہ برف دَھوپ میں پگھل جاتی ہے۔

تو دید شہودی جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ ''انا' مرجاتی ہے کہ سالک اپ وجود کو حضرت حق جات مجد نہ کے وجود کا پُرتو اور اپنے وجود کے تو ابع کونی تعالیٰ کے وجود کے پُرتو کے تو ابع جانیا ہے جب خود کے لیے لفظ''انا' استعال کرتا ہے تو اس کو بجاز ہجھتا ہے اپنی نیتو ل کو تہمت زوہ اور اپنے عملوں کوناتھ ہجھتا ہے۔ اس طرح اخلاق حمیدہ پیدا ہوجاتے ہیں۔ رذا کل ، حص ، بخل ، حسد ، کینہ تکبر ، حبّ جاہ و غیرہ سے تزکید (صفائی ) ہوجاتا ہے۔

ولایت کبری اورسیراسم المظاهر طے کرنے کے بعداسم المباطن کی سیروسلوک سامنے آتا ہے، سیراسم الباطن کو ولایت علیا اور ولایت ملائکہ کرام کہا جاتا ہے اس ولایت میں سوائے عضر خاک عناصر علا شدیعتی آگ، پانی ، ہوا ہے کام پڑتا ہے۔ مراقبہ میں ذات باری جو اسم الباطن کا مسمیٰ ہے کو کمحوظ رکھے ۔ فیض کا منشاء دائر ہ ولایت علیا ہے۔ لا اللہ اللہ کا ذکر اور نقل نماز بکثر ت پڑھنا ترقی بخشا ہے ۔ توجہ حضور اور عناصر علا شرمیں عروبی و الله اللہ کا ذکر اور نقل نماز بکثر ت پڑھنا ترقی بخشا ہے ۔ توجہ حضور اور عناصر علا شرمیں عروبی و نزول حاصل ہوتا ہے ۔ اس دائر ہمیں باطن کے اندر مجیب وسعت اور ملاءِ اعلیٰ ہے (فرشتوں کی دنیا) کے ساتھ مناسبت پیدا ہوجاتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ فرشتے ظاہر ہونے گئیں اور ایسے راز جو پوشیدہ رکھنے کے لائق ہیں ، معلوم ہونے لگیں ۔

جب اسم السظاهي اوراسم الباطن كى سيرسالك نے طے كر في تو گويااس كو مقصود لينى ذات بحت كى طرف سير كے ليے دوباز وميسرا گئے ۔ ولا يت عليا طے كرنے كے بعد اگر فضل الهي شامل ہوتو اس كوسب سے پہلے كمالات نبوت ميں سير واقع ہوگى ۔ كمالات نبوت كا مطلب ہے : تحلّی ، ذاتی ، دائی ، بے پر دوا ساء وصفات اس جگہ ذات بحت كا كہ جو منشاء ہے كمالات نبؤت كا مراقبہ كرتے ہيں اور مور دفيض لطيفہ خاك ہے۔

اس بجیب مقام میں جس کے نقطہ کا طے کرنا تمام مقامات ولایت سے بہتر ہے، حضور بے جہت حاصل ہوتا ہے۔ گرانی ،شورش ،طلب ، بے تالی شوق سب کے سب زاکل

و جاتے ہیں اور ان سے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ معرفت کے مقام، مال یہاں ہوتا و است معلوم ہوتے ہیں۔ ﴿ لا تساد ک الابصاد ﴿ کے مصداق یافت اور اور اک یہاں نام سائی کی علامت ہے۔ نسبت باطن کی ب مملی اور ناشنای اور وصل عربانی کی حقیقت یا مسل ہوتی ہے۔ اور اس جگہ وضول ہے ، خصول نہیں۔

> اتسال ہے تلین ہے قیاس ہست رب النائل رابا جان نائن

(ایعنی اوگوں کے رب کولوگوں کے جانوں کے ساتھ ایک ہے اندازہ کیف اتسال ہے)
منائی قلب، اطمینان کامل، شریعت محمد یعلی صاحبہا الف الف تحیہ کا اتباع ،باطنی نبیت میں
وسعت ،اور ہے رکی اور ہے کیفی حاصل ہوتی ہے۔اس مقام کے معارف انبیاء علیجم السلام کی ۔
شیعتیں ہیں - یہ انبیاء علیجم السلام کا مقام ہے اور دوسروں کو انبیاء کی مقابعت و وراثت ہے
مسل ہوتا ہے۔ تو حیدو جودی وقیووی جو کہ معارف میں سے ہیں، راستہ میں رہ جاتی ہیں اس
عاصل ہوتا ہے۔ تو حیدو جودی وقیووی ہوکہ معارف میں سے ہیں، راستہ میں رہ جاتی ہیں اس
مالت کا منشاء ہے، سالک کی بیئت و جدانی پرفیض آرہا ہے۔ دسوں اطیفوں میں سکھیل اور تقریر کو
میت وجدانی کہتے ہیں۔ عروج نزول تمام بدن کا حصہ ہے۔ قر آن مجید کی تلاوت اور لمبی قرات
کے ساتھ نفی نماز میں کمالات ملاشاتی طرح تھائی سبعہ جن کا بیان آگ آرہا ہے ، میں ترق
بیت وجدانی حیہ ہیں بھی ہوئی اور بے کیفی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے مقامات
میت حت حق بجانے وقع الل کے بخر ہے کنار کی موجیس ہیں جائے جلالہ و عم مواللہ۔

اس کے بعد اس ذات بخت ہے جو کمالات اولوالعزم کا منشا۔ ہے اپنی بعیت وحدانی پرفیض لینے کامرا قبرکر ہے۔

ال کے بعد حقیقت تعبہ کا مراقبہ کرنے اس طرح کہ اس ذات واجب وجود ہے جس کو تمام ممکنات تجدو کرتی ہیں اور جو حقیقت کعبہ رہانی کا منشا، ہے میری بئیت وحدانی پرفیض آرہا ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی سالک پر مشہود ہوجاتی ہے۔ جب فناو بقاءاس مرتبہ مشہود ہوجاتی ہے۔ جب فناو بقاءاس مرتبہ پاک کی حاصل ہوجاتی ہے تو سالک خور بھی اس سے متصف سجھتا ہے ،اور ممکنات کی توجہ اپنی طرف سجھتا ہے ،اور ممکنات کی توجہ اپنی طرف سجھتا ہے ۔

بعدازاں حقیقت قرآن مجید کا مراقبہ کرے کہ اس کمالات وسعت والی ہے چون

ذات ہے جو منظاء حقیقت قرآن مجید ہے ،میری بئیت وحدانی پر فیض آرہا ہے ۔ کلام البی کے بطون اسراراس جگہ ظاہر ہوتے ہیں اور کلام اللہ کے ہر حرف میں معانی کا ایک بے پایاں دریا نظر آتا ہے ۔ جس ہے گو ہر مقصود حاصل ہوتا ہے ۔ قرآن مجید پر صفے کے وقت قاری کی زبان شجر وموسوی کا تھم رکھتی ہے اور قاری کا تمام قالب زبان میں معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کے انوار ظاہر ہونے کی علامت عارف کے باطن کے اوپر ایک ثقل (بوچھ) کا قرآن مجید کے انوار ظاہر ہونے کی علامت عارف کے باطن کے اوپر ایک ثقل (بوچھ) کا وارد ہوتا ہے۔

آیت کریمہ ﴿ اِنَّا سِنلقی علیک قولا ٹُقیلا ﴾ (بے ٹک عثمریب ہم ججھ پر ایک بھاری تول ڈالیں گے ) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

ال پاک مرتبہ ہے اونچا ایک اور مرتبہ ہے جس کا نام "حقیقت صلاة" ہے۔
اس کا مراقبہ ال طرح معمول ہے کہ سالک نیت کرے کہ اس ذات ہے مثل کمال وسعت
والی بے چون ہے جوحقیقت صلاۃ کا فشاء ہے۔ میری بنیت وحد انی پر فیض آر ہا ہے۔ اس
مقام کی بلندی کے بارے میں کیے لب کشائی کی جائے ۔ کیونکہ حقیقت قرآن مجیداس کا
ایک حصہ ہے اور حقیقت کعبد دوسرا حصہ ہے ۔ جس سالک کو بید پاکیزہ حقیقت ل جائے تو وود
نمازی ادائیگی کے وقت اس دارفانی ہے چلا جاتا ہے اور دارآ فرت میں داخل ہو جاتا ہے۔
مدیث شریف "ان تعبد اللّه کانگ تو اہ" اس مقام کا پوری طرح آشکارکرتی ہے۔
اور ای حالت شریف کے متعلق حضور اکر میں گئے نے ارشاد فرمایا ہے "المصلومة معمولے

المومن " (نمازمومن كى معران مي ) نيز آپ نے ارشاد فرمايا: "اقسوب ما يكون البعد مى الموب فى الصلاة " (بنده اپ رب سے سب سے زياده نماز مين قريب ہوتا ہے)

من الموب فى الصلاة " (بنده اپ رب سے سب سے زياده نماز مين قريب ہوتا ہے)

من الموب فى الصلاة " و چره مقصود كى نقاب كشائى كون كرتا اور طالب كومطلوب كى

منمائى كون كرتا فم زده لوگوں كولذت بخشے والى نماز ہے ۔ بيماروں كوآرام پہنچانے والى نماز ہے۔ "ماروں كوآرام پہنچانے والى نماز ہے۔ "ادحنى يا بلال " (اے بلال مجھے نماز كور ايدراحت پہنچا) ميں اس كى طرف شاره ہے اور "قورة عينى فى صلاة " (ميرى آئكھ كى شنڈك نماز ميں ہے) ميں بھى اس كى طرف رہنمائى ہے ۔ لوگ نمازكى حقیقت سے ناواقف ہیں ۔

ت طرف رہنمائى ہے ۔ لوگ نمازكى حقیقت سے ناواقف ہیں ۔

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زوند

حقیقت صلاۃ کے او پرمعبودیت صرفہ کا مرتبہ ہے جو کہ سب کی اصل اور سب کی جے پناہ ہے اس مرتبہ میں وسعت اور اس کے ساتھ کوتا ہی ظاہر ہوتی ہے۔ امتیاز راہ میں ۔ وجاتا ہے ، سیر قدمی تمام ہوجاتی ہے لیکن الحمد للڈ نظر کومنع نہیں فر مایا گیا۔ (سیر قدمی کی کوئی مخاکش نہیں ہے ) ۔ یعنی پرواز ہے اس میں نہیں پہنچ سکتا بلکہ سیر نظری ہے ،نظر یعنی فکر سے فیض لے سکتا ہا کہ سیر نظری ہے ،نظر یعنی فکر سے فیض لے سکتا ہے کیونکہ نظر ہر جگہ پہنچ سکتی ہے رہے

بلا بودی اگرایس ہم بنودی

یعنی اگر <sub>م</sub>یجی نہیں ہو تا تو مصیبت ہوتی \_

عیادت کے لاکق نہیں ۔اس مقام میں حاصل ہوتا ہے اور عابد معبود سے محمدا پنبغی جُد ابو جاتا ہے۔ لآ اِللَّ اللَّه کے معنی منتہ یوں کے یہ نسبت لا معبود اِلَّا اللّٰہ ہیں و واس جگہ معلوم ہو جاتے ہیں ۔جیسے کہ مبتدیوں کے پہنسبت لاموجود الا اللہ اور متوسطین کی پہنسبت لامقصود الاالله ہیں ۔اس مقام مقدس میں نظراور تیز بصری میں تر تی نماز کی عبادت پر منحصر ہے۔ جاننا جاہیے کہ حقائق الہید کی سیریہاں تک ختم ہو جاتی ہے اور اب ان حقائق میں تر تی صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اب حقائق ایثار کا بیان ہوتا ہے ۔ان حقائق میں ترقی سیدالا برار علیقی کی محبت برموقوف ہے جبیبا کہ حق سبحانہ اپنی ذات کو دوست رکھنا ہے۔اسی طرح اپنی صفات اورا فعال کوبھی دوست رکھتا ہے ۔ پس محبت کی دوشمیں ہو کمیں (۱) محسبیت (۲)محبو بیت محبیت ذاتیه کے کمالات کا ظہور حضرت موی کلیم الله علی مینا وعليه السلام مين اوركمالا تصفاتي اورمحبوبيت اسائي كاظهور حضرت ابراجيم خليل الله على نبيناو علیہ الصلاۃ والسلام و دیگر انبیاعلیہم السلام میں محقق ہے ۔ لبندا سالک کی سیرسب سے پہلے کمالات صفاتی اور حقیقت ابرا ہیمی ہیں کہ مقام خلت اسی ہے کنایہ ہے شروع ہوتی ہے۔ اں جگہ مرا قبداس طرح کرے کہ اس ذات سے جوحقیقت ابراہیمی کا منشاء ہے، میری بنیت وحدانی پرفیض آتا ہے۔ بیہ مقام بہت ہی عجیب اور بہت ہی بر کتوں والا ہے۔ ا نبیا ،کرام اس مقام میں حضرت خلیل علیہ السلام کے تابع میں اور حبیب خدا سید الابزار عَلِينَةً كُوبِهِي بموجب آيت كريمه: ﴿ اتب منلة ابسراهيم حنيفا ﴾ (آپ ملت ابراہيم كي اتباع كريں جوسب ہے ہك كرصرف الله كے ہونے والے ہيں ) \_ اتباع ملت ابراہيم كا تھم فر مایا۔ای لیےحضور علی نے اپنے درودکوحضرت ابراہیم کے درود سے تشہیہ فر مائی ہے۔ چنانچ آپ نے امت کودرودابرا میں کی تعلیم فر مائی:

" اَللّٰهُمْ صَلّ عَلىٰ مُحَمّدٍ وَ عَلىٰ اللهِ مُحَمّدٍ كَمَا صَلّيْتَ عَلىٰ اللهُمْ
 إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَىٰ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ إِنّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥ اَللّٰهُمُّ

بَازِکْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ الْ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ."
اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَىٰ الْ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ."

بس اس مقام میں درودابرا ہیں پڑھناتر تی بخشا ہے اور سالک کو ذات حق سجانہ،

کے ساتھ خاص انس وخلوت پیدا ہوجاتی ہے اور مجو بیت صفائی جو کہ عالم مجاز میں خدو خال
اور قد و عارض وغیرہ سے تجبیر کی جاتی ہے بطور عکس جلوہ گر ہوتی ہے اس مقام کو طے کرنے
کے بعد سالک کی سیر حقیقت موسوی جو کہ محبت صرفہ ہے کتا ہے ہمیں ہوتی ہے ، مرا تبداس
طرح کرے کہ وہ ذات جو حقیقت موسوی کا خشاء ہے ،میری بئیت وحدانی پرفیض پہنچاتی
ہے۔ اس مقام میں ایک مجیب کیفیت پوری توت سے فلا ہر ہوتی ہے ، کمالات محسبیت یعنی
مجت ذاتی کا ظہور استعنا اور بے نیازی کے ساتھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض موتعول پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بے تکلفی کے کلمات فکے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کوفیل
کرتے ہوئے فرمایا ﷺ ان ھی الافت سے کے اللہ علیہ کہاں گئے جو کے فرمایا ﷺ ان کے کلام کوفیل

ال مقام مين وروو ثريف: " اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَ الله واصحابه و عَلَىٰ جَمِيْعَ الْانبياء والموسلين " خصوصاً "عَلَىٰ كليمك مُوسىٰ عليه السلام" ترقى بخشا ہے۔

اس مقام سے او پر مرتبر حقیقہ المحقائق ہے جس کو حقیقت محمد یم یا صاحباالف الف تحیہ کہا جاتا ہے ، اس جگہ مرا تبداس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ ذات جو محت بھی ہے اور محبوب بھی اور حقیقت محمدی کا منشاء ہے ، میری بیت وحدانی پر فیض رساں ہے گویا نام نامی محبوب بھی اور حقیقت محمدی کا منشاء ہے ، میری بیت وحدانی پر فیض رساں ہے گویا نام نامی محبوب کی طرف اشارہ ہیں۔ اس مقدس مقام میں خاص طرز پر فنا و بقا حاصل ہوتی ہے اور سرور دین و دنیا علی ہے کہ ساتھ ایک خاص قتم کا اتحاد میسر ہو جاتا ہے اور رفع تو سط کے معنی ۔ اکا براولیاء اس کے قائل ہوئے ہیں یہاں خلا ہر ہوتے ہیں اور تابع متبوع کے رنگ میں ایسی مشابہت بیدا کر لیتا ہے گویا ہر دوایک ہی جشمے سے پانی اور تابع متبوع کے رنگ میں ایسی مشابہت بیدا کر لیتا ہے گویا ہر دوایک ہی جشمے سے پانی

پیتے ہیں اور دونوں ہم آغوش وہم کنار ہیں اور دونوں ایک ہی ہستر ہے ہیں اور شیرو شکر ہیں۔ اور اس ورجہ محبت آب سرور ملک ہے ہیدا ہوجاتی ہے کہ امام طریقہ حضرت مجد و الف ہائی کاس قول کے معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ: '' میں خدائے عزوجل کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد کا اس قول کے معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ: '' میں خدائے عزوجل کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد کیا ہے گارب ہے۔ اس مقام میں سالک کوا پے تمام دینی و دینوی امور اور ہر حرکت وسکون میں محبوب رب العالمین سید الانبیا علی ہے کا اتباع سے کامل رغبت ہوجاتی ہے۔ کشرت ورودترتی بخشاہے۔

مرتبہ حقیقت محمدی علی صاحبها الف الف تحییظ ہوراول ہے اوراس کو هیقته الحقائق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ بیتمام حقائق خواہ وہ حقائق انبیاء ہوں یا حقائق ملائکہ علیہم الصلوۃ والسلام اس کے لیے طل کی مانند ہیں۔

حقیقت محمری کے بعد سالک کی ترقی دائر وحقیقت احمری میں ہوتی ہے۔اس مرتبہ میں مراقبہ اس طرح کرے کہ دہ ذات جوحقیقت احمری کا منشاء ہے، میری ہیت وحدانی پرفیف رساں ہے۔اس مقام بلند میں نسبت سابقہ غلبہ انوار کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے اور عجیب وغریب کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بیان کرنے اور لکھنے ہے باہر ہے محبوبیت ذاتی اس مقام پرمنکشف ہوتی ہے محبوبیت ذاتی کا مطلب سے ہے کہ صرف ذات ہے قطع نظر صفات ہے محبت کی جائے محبوبیت صفاتی کے سلسلہ میں پہلے گزر چکا ہے کہ محبوب کے چند صفات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہوتی ہے۔البتہ سے امر ذوتی ہے، جب تک ذوتی نہ ویام ماصل نہیں ہوتا۔

اب بطور وضاحت مقام حضرت قیوم ربانی مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے چندسطور تحریر کرتا ہوں۔آپ نے فرما یا کہ ہمارے پیغیبر علیہ ہے وہ تاموں کے ساتھ ہیں اور آپ کے دونوں اسائے مبار کہ قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔مجد رسول اللہ اور آپ کے دونوں اسائے مبار کہ قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔مجد رسول اللہ اور اسمہ احمد۔اوران دونوں مبارک ناموں کی ولایت علیحد ہلیجد ہے۔ولایت محری

اگر چہ حضور علیق کے مقام مجوبیت ہی ہے بیدا ہوئی ہے مگراس جگہ آپ علیق کی محبوبیت محش محبوبیت نہیں ہے ،محبت ہے بھی میل رکھتی ہے ،اگر چہ یہ میل اصالتا ثابت نہ ہو،لیکن مقام محبوبیت محضہ کو مانغ ہے۔

اور ولایت احمدی نری محبوبیت ہے کہ اس میں محبت کا شائیہ بھی نہیں اور بید ولایت پہلی ولایت ہے مطلوب ہے نزو کی کے اعتبار ہے ایک مرحلہ آگے ہے، اور محب کے لیے مرفوب تر ہے، کیونکہ مجبوب اگر چہ مجبوبیت تام رکھتا ہے اور استغناو بے نیازی اس کی کامل تر بوتی ہے، محب کی نظر میں زیادہ زیبا اور زیادہ رعنا ہوتا ہے اور اکثر محب کو اپنی طرف کھینچتا ہوتا ہے اور اکثر محب کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور استدادہ و نیستہ بناتا ہے۔

اوراس مصیبت و بلاے مرادعشق کا افراط ہے کہ مجوب خود عاشق ہے ، سجان اللہ اسم احمد کی کیا شان ہے کہ کلمہ مقد سہ احد ہے اور حرف میم کے حلقہ ہے جو اسرار البیٰ کے غوامض ہے ہے مرکب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عالم بے چوں میں گنجائش نہیں رکھی کہ عالم چوں میں سرمکنون کی تعبیر بغیر حلقہ میم کے ساسکے ،اگر گنجائش ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعبیر فر ماتے ۔

وہ احد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حلقہ میم طوقِ عبوہ بیت ہے کہ بندہ کومولا ہے متمیز کرتا ہے ، پس بندہ وہی حلقہ میم ہے اور لفظ احد اس کی تعظیم کے لیے اور اظہارِ خسوصیت کے لیے لایا گیا، فصلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلّم۔

موال: مشارکے نے فناو بقا کا جو ذکر فر مایا اور ولایت کواس کے ساتھ مربوط فر مایا تو اس کا کیا مطلب ہے اور جو فناو بقانعین محمدی کے سلسلہ میں ذکر کی گئی۔اس کے کیامعنیٰ میں "

جواب وہ فنا و بقاجس ۔ تھ والایت مربوط ہے ، شہود کی فنا و بقا ہے۔ اگر فنا زوال ہے تو ہا عتبار نظر ہے ۔ اور اگر بھا اثبات ہے تو و و بھی ہا عتبار نظر ہے ۔ و ہاں صفات بشری کا پوشیدہ ہوجانا مراد ہے۔نہ کہ زوال۔اور تغین کا فنا ایبانہیں بلکہ اس میں صفات بشری کا زوال وجودی محقق ہوتا ہے۔اور جسد ہے تکوینی روح کا انخلا ہے۔

اور تعین کے بقامی بھی بندہ اگر چہتی نہیں ہوجاتا اور نہ بندگی کے دائرہ سے نکل جاتا ہے بلکہ حق سے بہت زیادہ نز دیک ہوجاتا ہے اور بہت زیادہ معیت پیدا ہوجاتی ہے اور اپنے آپے سے اتنادور ہوجاتا ہے کہ اس سے احکام بشری سلب ہوجاتے ہیں۔

مرتبہ حقیقت احدی طے کرنے کے بعد 'کتب صرف' کا مقام آتا ہے اس جگہ مراقبہ ذات ''جو حب صرف کا مناء مراقبہ ذات ''جو حب صرف کا مناء ہے کرتے ہیں۔اس مقام میں کمال بلندی اور ہے رکی لازی امر ہے ، ذات مطلق اور لاتعین کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے کیونکہ سب سے پہلی چیز محبت ہے جو کہ ذات مطلق سے ظہور پذیر ہوئی بہی محبت منشاء ظہور ومبدا چھایتی مخلوقات ہے حدیث قدی ہے :

کست کسنداً مُخفِیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
فسساحست ان اُعسوف میں نے جاہا کہ میں پہچانا جاؤں،
فسخلفت المخلق لان اُعرف تومی نے کلوق کوپیدا کیاتا کرمیں پہچاناجاؤں۔
مارے اس مرعا پرتھی قطعی ہاوراصل میں حقیقت محمدی یہی ہے اور جو پہلے
بیان ہوگی و واس کاظل ہے۔ حدیث قدی ہے:

لَـوُ لَا كُ لَــمُــا خَــلَـقَــت مَرْ مَنْ اللهِ الرِّ آپ نہیں ہوتے الْاقْلاک وَ لَــــــوْ لَا ک تومی آسانوں کو پیدائیں کرتا اور اگر آپ لُنٹی کو لَــــوْ اللهِ اللهُ اله

میں بھی اس امرکی طرف اشارہ ہے (خوب سمجھ لواور کوتا ہی کرنے والوں میں سیالیت کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے سے نہ ہوجاؤ) بیدمقام حضرت سیدالاولین والآخرین علیت کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے انبیا ، علیہ السلام کے حقائق اس جگہ نہیں یائے جاتے اس کے بعد مقام''لاقعین''اور حضرت

ت کے اطلاق کا مرتبہ ہے کہ قدم کے لیے وہاں جولانی کی گنجائش نہیں یعنی سیر قدمی نہیں ہے۔ بیر نظری البتہ موجود ہے اور چونکہ حضرت ذات کی کوئی انتہائییں نظر عاجز حیران اور مرگردان ہے۔ کی نے کیا خوب کہاہے: مرگردان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہاہے:

> دامانِ بِگه تنگ و گل حسن . تو بسیار گلچین بهار تو زد امان محکه دارد

یہ مقام بھی حضور سید کا ئنات علیہ الصلاق والعسلیمات کے ساتھ خاص ہے ،اس مجد مرا تبداس ذائت کا جوتعینات سے بری ہے کرتے ہیں۔

یہ ہے مختفر طور پر مقامات کا بیان ۔ جس کے ساتھ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و سرم سے حضرت مجد دالف ٹائی کوسر فراز اور ممتاز فر مایا اور ایک نیا طریقہ عنایت فرمایا: ذلک فضل الله یونیه من یشاء و الله ذُو الفضل العظیم.

حسرت مجدد الف ٹانی اور آپ کے عظیم فرزندوں اور آپ کے بلند مرتبہ خلفاء نئے ے بڑے علماءاور عقلاءاور ارباب دانش و بنیش کے ایک جہان کوان مقامات قرب سے بہرہ وراور کا میاب بنایا ہے۔

#### خلدنگا و شوق در مصطفع علیہ تو ہے

عاصی ہوں بخش دینے کوائ نے کہا تو ہے جنت مجھے لیے نہ ملے آسرا تو ہے دریائے معصیت میں نہ ڈو بوں گا میں بھی کشتی میری شکنتہ سمی ناخدا تو ہے مقبول وہ کرے نہ کرے میری بندگ در پہ سر نیاز ہمارا جھکا تو ہے بخصلے پہرکی بات ہے شاید قبول ہو دل نے ترکی ترکی کھان سے کہا تو ہے جست تو ہاتھ سے گئی مانا گر شکیل جنت تو ہاتھ سے گئی مانا گر شکیل خلید نگاہ شوق در مصطفے تو ہے

#### نهردوم

اشغال مشارکخ جیلانیہ کے بیان میں ہے۔

مشائخ جیلانیہ امام طریقت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث صدانی سید ابو محد کی اللہ ین عبدالقا در جیلانی رضی اللہ عند، کی نسبت کے حامل ہیں ۔ آپ کی ولا دت باسعا دت ایک ہے میں ہوئی ۔ آپ کی عمر مبارک اکا نو ہے سال کو ایک ہے میں ہوئی ۔ آپ کی عمر مبارک اکا نو ہے سال کو مین ہوئی ۔ آپ کی عمر مبارک اکا نو ہے سال کو مین ہور و کی ۔ آپ کی ولا دت ، وفات اور عمر کے سنین کے لیے فاری کا بیشعر بہت ہی مشہور و معروف ہے۔

سنینش کامل و عاشق تولد ۱۱ میشوق الہی وصالش زاں ز معشوق الہی

واضح رہے کہ ابتدا میں اس خاندان کے ہاں طالب کو ذکر جبر متوسط کی تعلیم دی جاتی ہے۔جس کی دوفتمیں ہیں (۱)اسم ذات (۲) نفی واثبات بچراسم ذات حیار قسم کا ہے۔

قسم اول: یک ضربی ہے۔جس کی صورت یہ ہے کہ شدو مداور جبر کے ساتھ قلب وحلق کی قوت سے اللہ کیے ۔ پھر تھوڑ اتو قف کرے تا کہ سانس قرار پائے ۔ پھر اس طرح ضرب آگائے اوراسی کومعمول بنا کر اس کوور دینا لے۔'

قسم دوم، دوضر بی ہے۔اس کاطریقہ سے ہے کہ نماز کی ہیمت پر دوزانو ہیٹھاؤر لفظ اللہ کی پہلی ضرب دائیں زانو پر لگا کرفوراً دوسری ضرب دل پر لگائے اس میں فصل نہ کرے ،اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں ضربیں پوری قوت اور شدومدے لگائے۔خاص کردل پرضرب شدت ہے پڑے تا کہ دل متاثر ہوا درجمیت خاطر حاصل ہو۔

قسم سوم: سضر بی ہے۔اس کاطریقہ یہ ہے کہ چارزانو بیٹھے اور ضرب لگائے۔
پہلی ضرب دائیں زانو پر ، دوسری یا ئیں زانو پر اور تیسری دل پر ،شدت وجبر کے ساتھ۔
قسم چہار م : چار ضربی ہے۔اس میں بھی نشست چارزانو ہی ہوتی ہے۔
پہلی ضرب دائیں زانو پر دوسری یا ئیں پر ،تیسری ول پر اور چوتھی اپنے سامنے۔ یہ چوتھی
ضرب سب سے زیادہ شدید اور آواز کی بلندی کے ساتھ لگائے۔

دوسری قتم نفی وا ثبات میں لاً الدالا الله کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ اس کی صورت

یہ ہے کہ دوزانو رو بہ قبلہ بیٹھے ، دونوں آنکھوں کو بند کر کے لفظ لا کیے۔ لا کہتے وقت سانس

ناف ہے کھینچے اور دائیں کند ھے تک لے جائے پھر الد کیے اور اس کو اصل د ماغ سے

نکالے اس کے بعد الا الله کی ضرب شدت وقوت کے ساتھ دل پر لگائے ۔ نفی کے وقت ،

معبودیت ومقصودیت غیر خداکی نفی کا دھیان رکھے ، اور اثبات کے کلمے کے وقت اللہ تعالیٰ
کے اثبات کا تصور کرے۔

ضربات کی شرط ،شدت وجہراور مقام و مکان کی رہایت میں حکمت یہ ہے کہ آدمی ہر طرف دیکھنے ،اچھی آواز سفنے ،دل میں خطرات ووساوس آنے اور تصورات کے معاملہ میں چونکہ مجبور ہے اس لیے مشائخ طریقہ رحمہم اللہ نے غیر کی طرف ہے توجہ بٹانے کے لیے بیطریق اور بیشرا نظامقرر فر مائی بیس تاکہ خارجی خطرات سے خالی ہو کر اللہ تعالی کی ذات کی طرف توجہ ہوجائے۔

اہل سلوک کے لیے ضروری ہے کہ فجر وعصر کی نماز کے بعد باہم یکھا ہو کر حلقہ بنالیں ۔اجتماع میں بہت ہے ایسے نوائد حاصل ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر حاصل نہیں پس جب طالب پر فکر جلی کے اثر ات مرتب ہوجا کیں اور وہ اپنے اندر ذکر کے نور کا مشاہدہ کر لے ۔ یعنی ذوق وشوق پیدا ہوجائے ،خطرات رفع ہوجا کیں ،طمانیت قلب حاصل ہوجائے اور اللہ تعالی کی بڑائی ماسوا کے مقابلہ میں رائخ ہوجائے تب اس کو ذکر خفی کرایا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی دونتمیں ہیں۔

اول اسم ذات مع امهات صفات۔

اس کاطریقہ بیہ کہ دونوں آتھ جیں بند کرے، ہونٹ بھی باہم ملا لے اور زبان سے اللّٰه بصیو، اللّٰه علیم کے، اور خیال میں ان کلمات کواپی ناف سے بیز، سینہ سے دماغ، وماغ مورش تک کھنے کر باہر نکا لے، پھر کے اللّٰه بصیر، اللّٰه علیم ، اللّٰه سمیع اور اس دفعہ مقامات نہ کورہ سے ان کا نزول تصور میں لائے (یعنی علیم ، اللّٰه سمیع اور اس دفعہ مقامات نہ کورہ سے ان کا نزول تصور میں لائے (یعنی عرش سے دماغ ، وماغ سے سینہ سینہ سے ناف ، یہ پوراایک دور ہوا۔ اور اس کواس طرح بعد میں کرتارہے۔ اس طاکفہ کے بعض بزرگ اللّٰه قلیو کو بھی ان کلمات کے ساتھ شاکل کرتے ہیں۔

دوسری قشم نفی وا ثبات ہے۔ جس کا طریقہ اوپر بیان ہوا۔ ایک اور طریقہ اس کا بیہ ہوا۔ ایک اور طریقہ اس کا بیہ ہوا ہے جہ کہ سالک کوا ہے سائس با ہرآ ہے تو بر بان قلب لا الد کیج اور جب سائس اندرجائے تو الا اللہ کیج ۔ اکابرصوفیہ رحمیۃ اللہ علیم اس کو پاس انفاس کہتے ہیں ۔خطرات ووساوی وتصورات کو دور کرنے میں عظیم الخاصہ ہے۔ پس جب طالب پر ذکر خفی کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور اپ باطن میں اس ذکر کے نور کا مشاہد و کرنے گئو اس کومرا قبد کا حکم فر ماتے ہیں اور اس کے اثر ظاہر ہونے ہے مرادیہ ہے کہ شوق و غلب مجت اور ہمت تمام فکر کی سمت میں پیدا ہوا ور اللہ تعالیٰ کی ہزرگی اور اس کی طلب طاوی ہوجائے ، سکوت میں مزولے کے مشتق ہے جس کے طبیعت بھا گئے گئے۔ طاوی ہوجائے ، سکوت میں مزولے مادہ ترقب سے مشتق ہے جس کے طبیعت بھا گئے گئے۔ حالت کی طرف سے طبیعت بھا گئے گئے۔

نین کا انظار کرنے کے ہیں۔ مراقبہ کی چند قسمیں ہیں۔ پہلے اس کے معنی کئی کا ذکر کرتا بوں تا کدایت تمام بر کیات پرصادق آئے اور وہ یا تو آہب کلہ کا زبان ہے۔ بنظ کرنا ہے ول میں اس کا خیال جمانا اور اس کے معنیٰ کو اچھی طرح سمجھ میں بٹھالینا ہے۔ اس کے بعد ن معانیٰ کی کیفیات اور اس کے مصداق کا تصور کرنا۔ پھر دل کو یکسو کر کے صورة معبودہ پر ن معانیٰ کی کیفیات اور اس کے مصداق کا تصور کرنا۔ پھر دل کو یکسو کر کے صورة معبودہ پر س طرح توجہ جمائے کہ دل میں اس خاص صورت کے سواکسی اور چیز کا گزرنہ ہو۔ تا آئد س صورت کا استغراق محقق ہوجائے اور اس کے ماسواسے ذہن خالی ہوجائے ، مراقبہ کی ممل پیرمدیث شریف ہے:

''ان تعبد الله کانک تراهٔ فان لم تکن تراهٔ فانهٔ یراک''ہے۔ پس بالک یا تو اللہ حاظری ،اللہ ناظری ،اللہ معی کا دل میں خیال لائے اور اللہ تولی کے حاظروناظر ہونے یا اس کی معیت کا جہت ومکان کے تنزید کے ساتھ تصور کرے تا ۔اس تصور میں استنزاق پیدا ہو۔

یا آیت شرافی و همو صعت کمیم ایستما مختشم کا (تم جهال بھی بووہ تمھارے ماتھ ہے) کے منہوم کو لحاظ میں رکے اور حالت تعود وقیام ،خواب و بیداری ،خلوت و جوت میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا تصور کرے، یاان آیات کے الفاظ زبان پر جاری رکھے۔

﴿ ایسما تولوا فتم و جهه الله ﴿ (تم جدهر بھی منہ پھیروادهر بی اللہ ہے)

﴿ اولم یعلم بان اللّٰه یوی ﴿ (و وَنیس جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کود کھر ہائے)

﴿ اولم یعلم بان اللّٰه یوی ﴿ (و وَنیس جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کود کھر ہائے)

﴿ نصر اقرب الیه من حبل الورید ﴾ (بم اس کی رگ جان ہے بھی زیادو

﴿ و اللّه بكل شنى محيط ﴾ (الله تعالى نے ہر چيز كو گھرر كھا ہے) ﴿ ان معنى ربى سيھ دين ﴾ (مرارب مرے ساتھ عنقر يب راسته و كھا و ہے گا) ﴿ هـ و الاول الآخـ و و السطاهر و الباطن ﴾ (وبى اول وبى آخر و بى ظاہر بیتمام مرا قبات ندکور والتد تعالی ہے تعلق خاطر کے لیے مغید ہیں ۔

یں ہو ہوراتی جو آفع ملائق ، تج دتام ،سکر وصو کے لیے مفید ہیں ان کے مخبلہ آیت ہو کیل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال و الا کوام ہ کا مراقبہ ہے ،اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کومر دہ تصور کرے اور دل ہے فائب جانے اور سمجے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کومر دہ تصور کرے اور دل ہے فائب جانے اور سمجے کہ اس کوایک جگہ ہد لا جا رہا ہے ۔ آسان کو تتر بتر اور ٹوٹا مجوٹا تصور کرے اوم خیال کرے کہ نہ اس کی دہ تر کیب رہی نہ صورت ۔ اور پر تصور کرے کہ بس اللہ تعالیٰ کی باتی وموجود ہے ۔ اس مراقبہ کی اتی مشق کرے کہ اس کا متیجہ جو گویت ہے ، حاصل ہوجائے۔ باتی وموجود ہے ۔ اس مراقبہ کی اتی شفرون مند فاند ملا قبہ کم ہی (جس موت المذی تفرون مند فاند ملا قبہ کم ہی (جس موت ہے تم بھا گے پھرر ہے ہووہ تم کو پکڑ کرر ہے گی) اور ہی این ما تکونو ایدر کہم الموت و لو کنتم فی بروج مشیدہ ہی (تم جہاں بھی ہوموت تم کو پکڑ لے گی جا ہے باندو مضبوط رہوں بی میں کیوں نہ جا تھے وی کا مراقبہ ہے ۔

پس جب سالک پر مراقبہ کے فوائد ظاہر ہوجا کیں اور اس کے انوار کا مشاہ**ہ** کرنے گئے تو اسے تو حیدا فعالی سبق ویتے ہیں۔

واضح رہے کہ جناب سیدالمرسلین النظیفی نے دو چیزوں کی ترغیب و تاکید فرمائی ہے۔ ایک ذکراللند کہ اس سے زبانی ذکر مراد ہے ۔اور دوس سے فکر کہ اس سے مراقبہ مراد ہے ۔اور مشامخ طریقت نے سالک کی ترقی از ذکر تا سوئے فکر میں آسانی کے لیے ذکر خفی استناط فرمایا ہے۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنے والے واقعات کے معلوم ہونے کے لیے تجر بہ کیااوراس کا طریقہ یہ ہے کہ طالب عسل کر سے عمد دلباس جواس کے پاس ہو، پہنے اور خوشبولگائے ،اور خلوت میں معتکف ہو کر میٹھے۔اور قرآن شریف کھلاا پنے وائیں طرف ے ، دوسرا با کیں ، تیم اسائے ، چوتھا چھے ، اور پھر پوری توجہ اور یکموئی کے ساتھ اللہ خون ہے ، دوسرا با کی ورد بغیر خون ہے دعا کرے کہ دہ فلال واقعہ کا انکشاف فر مادے ۔ اب اسم ذات کا ورد بغیر میمنیں بند کیے اس طور کرے کہ ایک ضرب دا کیں طرف کے قرآن پر ، دوسری با کیں حمرف والے پر نگائے ، تا آ نکدا ہے اپنے مرف والے پر نگائے ، تا آ نکدا ہے اپنے مرف والے پر نگائے ، تا آ نکدا ہے اپنے بنی انشراح اور نورمحسوں ہونے گئے ۔ خلوت میں ایک ہفتہ تک اس شغل پر موا ظبت کی انشراح اور نورمحسوں ہونے گئے ۔ خلوت میں ایک ہفتہ تک اس شغل پر موا ظبت کر میں انشراح اور نورمحسوں ہونے گئے ۔ خلوت میں ایک ہفتہ تک اس شغل پر موا ظبت کی بیا تو ہے کہ ایک مشائح نے شغل ندکورہ میں کی بات شریف کی ہے او بی جمھر کر پہند نہیں کیا ، اس کے بجائے اسائے اللہ ، بیسا غبلینم ، بیا مضر بی میں کہ نے تا کہ کہ کر بشرا لکا ندکورہ بتا یا ہے ، جبیا کہ میں اس کا ذکر کیک ضربی یا سرضر بی میں کے تحت کر چکا ہوں والتداعلم ۔

مشائخ رحمة التدعليهم فرماتے بين كه أخيس شروط ندكوره كے ساتھ ہم نے كشف رواح كا تجربه كيا كه دائيں طرف" سبوح "كى، بائيں طرف" قدوس "كى، آسان كى مرف" دب المعلانكه "كى اور قاب پر" والروح "كى ضرب لگائى جائے۔

کارمشکل کی برآری کے لیے شرا لط مذکورہ کے ساتھ رات کے وقت جس قدر پڑھ سکے نوافل پڑھے ۔اس کے بعد دائیں جانب یا ٹی یا کین طرف یا وھاب کی ضرب کے نے اور بزارم شداییا کرے۔

انشراح قلب اور بلیات کے دفعیہ کے لیے اللہ کی ضرب دل پر لگائے اور " لآ 4 اَلا هُوَ اللّٰحِنَ" کی دائیں جانب اور "القیوم "کی ہائیں جانب لگائے۔

جب التدتعالی ہے کسی مریض کی شفایا بی ، یا بھوک کے دفعیہ اور وسعت رزق یا تمریخمن کی دعا ما نگنا جا ہے تو اسائے اللہ میں سے مناسب حال نام تلاش کرے۔ اور اس تام کا دوخر بی ، تین ضربی باچار ضربی ذکر کرے ، یَا صَمَدُ ، یَا دَدَّاق ، یَا مُدلُ ، فَمِر ووغیرہ ، واللہ اعلم۔

#### بھ**ر سوم** اشغال واذ کارچشتہ کے بیان میں

حضرات مجشته امام طریقت حضرت خواجه جهال ،قطب هندوستان سیدمعین الدین حسن چشتی رضی الله عند، کی طرف منسوب ہیں -

ب خواجه صاحب نے بیان فر مایا کہ:

امیر المونین حفرت علی مرتضی رضی الله عند ، حضور علی کی خدمت حاضر ہوئے
اور عرض کیا یا رسول الله علی ہے جو راستہ الله تعالی کی طرف زیادہ قریب کرنے والا اور الله
تعالیٰ کے زور یک زیادہ افضل اور بندگان خدا کے لیے زیادہ آسان ہو مجھے وہ بتائے۔
حضور علی ہے ارشاد فر مایا : خلوت میں ذکر کی کثر ت اختیار کرو عرض کیا یا رسول الله
علی ہے سطر ح ذکر کروں ۔ ارشاد فر مایا اپنی دونوں آسمی سیند کرواور میں جو کہتا ہوں سنو۔
پھر آپ شاکھ نے تین مرتبہ لا الہ الا الله فر مایا اور حضرت علی رضی الله عند ، سنتے رہے پھر
حضر ت علی رضی الله عند نے تین بارلا الہ الا الله کہا اور حضور علی شاعت فر مایا۔

پھر حضرے علی نے بیہ ذکر حسن بھری کوتلقین فر مایا اور انھوں نے حضرت عبدالواحد بن زیدر حمتہ اللہ عابیہ کواس طرح تعلیم فر مایا اور ہم تک اسی طرح پہنچا۔

پی جب شیخ مرید کوذکری تلقین کرنا چاہتا ہے تو مرید کوروز در کھنے کا تھم دیتا ہے اگم جمعرات کا دن ہوتو بہتر ہے۔ اور استغفار و درود، گیارہ گیارہ بار پڑھنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ﴿ فاذکروا واللّٰه قیاما و قعودا و علی جنو بھم ﴾ فرایا ہے۔ اس لیے اس معاملہ میں ایسی کوشش کروکہ تم پرکوئی ایباوقت نہ گزرے کہ تم ذاکر نہ ہو۔

اورمعلوم کرو کہتمہارا قلب ہائیں پہتان کے نیچے دوانگل کے فاصلہ پر ہے جس کی شکل گل صنو ہر کی سی ہے۔اور اس کے دو درواز ہے ہیں۔ایک فو قانی ،ایک تحقانی ۔اور نو قانی درواز ہ کھلناؤ کر جبری پر موتو ف ہے اور تحتانی درواز ہ کا ذکر خفی پر ۔ جب ذکر جبر کا \* اراد ہ ہوتو جارز انو بیٹھواوررگ سیاس کودا کیں یاؤں کے انگو مٹھے اور اس کے برابروالی انگلی ے پکرو۔رگ کیاس ایک رگ کا نام ہے جوزانو کے اندر ہوتی نے ،اس رگ کا بطریق ندکورہ بکڑنا خطرات ووساوس کی نفی کے لیے مفید ہے اور قلب کوحرارت بخشاہے۔رویہ قبلہ بینچواورلا الدالا الله اندرون قلب بوری قوت اورشد و مدے کبو، حرف لا کوناف ہے تھینج کر سيد هے كند سے تك لاكر باہر نكالواورلفظ إله كواصل د ماغ سے اور اينے تصور ميں بيا شار ه کروکہ ماسوااللہ کی دوئی کواینے اندر سے نکال کر باہر پھینکتا ہوں اور پس پشت ڈ التا ہوں ، إليا برسانس نہ تو ڑو بلکہ شدت وقوت کے ساتھ الا اللہ کی ضرب دل میں لگاؤ ۔مبتدی غیر خدا کی معبودیت کی نفی کا لحاظ کرے اور متوسط ،نفی مقصودیت غیر خدا ، اور منتهی غیر خدا کے وجود کی نفی کالحاظ کر ہے۔

اس ذکر کی شرط اعظم اپنی جمعیت کوجمع کرنا اور کلمه طیبه کے معنی کو سمجھنا ہے ذکر جبر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ کی طعام نہ کرے ، چوتھائی معد ہ کا خالی رکھنا کا فی ہے ، اور روغنیات کا استعال بھی ضروری ہے تا کہ دیاغی خشکی لاحق نہ ہو۔

جب پاس انفاس کرنا چاہے تو چاہیے کہ اپنے نفس کی آمد وشد سے ہوشیار اور بیدار رہے۔ جب سانس ہاہر کی طرف آئے تو لا الد کیے اور اپنے خیال سے محبت ماسوئ اللہ کو اپنے باطن سے باہر نکال سی کیے اور جب سانس اندر جائے تو الا اللہ کیے اور خیال کرے کہ اپنے ول کے اندر محبت الہٰی ڈال رہا ہوں۔

مشائخ کرام رحمتہ اللہ علیہم فرماتے ہیں سلوک کا رکن اعظم مرید کے قلب کا ربط قلب شخ سے باعتبار محبت وتعظیم کے ہے ،اور شخ کی صورت کا تصور ہے۔ جب طالب کا باطن نور ذکر ہے مزین ہوجائے تو مراقبہ کا حکم کرے ، کدان کلمات اکلیہ حاضری ،اللّه ماظری ،اللّه معی یا آیت ﴿ انه بکل شنی محیط ﴾ کا مراقبرول یا زبان ہے کرے۔ یا اللہ تعالیٰ کوا ہے اور قبلہ کے درمیان حاضر تصور کرے اور مشاہدہ کرے۔

جوسالک چلد کرنا جا ہے چندامور کی رعایت کرنا ضروری ہے۔

ہمیشہ روزہ سے رہے ، ہروفت قیام میں رہے ، کم کھائے ، کم بولے ، کم سوئے اور
لوگوں سے میل جول کم کرے ۔ بیداری اور سوتے وفت تک ہروفت باوضور ہے ، اپنے
قلب کو شنخ کی محبت اور احترام کے ربط سے مربوط رکھے ، ففلت اپنے اوپر حرام کر لے۔
جب جائے اعتکاف میں دایاں یا وُں رکھے تواعو ذاور بسم اللّه پڑھ کر تین مرتبہ سورہ
والناس پڑھے ، اور جب بایاں یا وُں رکھے تو کھے :

"اَللَّهُمَّ اَنْتَ وَلِي فِي اللَّهُ الْهَوَ كَن لَي كَمَا كَنت لَم حَمْدٍ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم و ارزقنى بمحبتك. اللَّهُمَّ ارزقنى حبّك و اشغلنى بجمالك و اجعلنى من المخلِصِيْن الرَّقني حبّك و اشغلنى بجمالك و اجعلنى من المخلِصِيْن اللَّهُمَّ مِه نَفْسِى بجذبات ذاتك يا اينس من لا اينس له . رب لا تذرنى فردا و انت خير الوارثين "

اورمصلے پر کھڑے ہوکراکیس بار پڑھے: " إننی وجهت وجهی للذی فطر
السَّمْوَات وَ الارضِ حنیفاً و ما انا من المشروکین. "اس کے بعد دور کعت نماز
پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکری اور دوسری میں آمن الرسول پڑھے۔
سلام کے بعد طویل مجدہ کرے اور خوب توجہ ہے دل لگا کر دعا کرے۔ اور پانچ صدم تبہیا
فاح پڑھے، پھر مذکورہ بالا اذکار میں مشغول ہوجائے۔

مزارات پر حاضری و ہے والوں کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا ہے جب کہ مقبرہ میں داخل ہوں تو مقبرہ میں دور گعت کے اندر انا فتحنا پڑھیں اور میت کی طرف متوجہ ہوکر بیتے جا کیں ۔سورہ ملک پڑھیں بھیر وتہلیل کہیں اور گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کرمیت کے نزدی ہوکراکیس باریار ہ کہیں۔اس کے بعد کہے،اےروح آسان کی طرف اڑو، ےروح الروح مرے قلب میں ضرب لگاؤ تا کہ انشراح اور نور پیدا ہو، پھراس فیض کا تظار کرے جوصا حب قبر کی جانب ہے ترے دل تک پہنچے۔

سخت مشکل کے وقت حضرات چشتیہ کے ہاں صَلوۃ کئی فَیَکُون کا معمول ہے جو بدھ، جعمرات اور جعہ کی رات کو پڑھی جاتی ہے۔ دور کعت نمازنفل کی نیت کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک ہار اور سورۃ اخلاص سو ہار اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سو ہار اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سو ہار اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سو ہار کو 'اے دشوار یوں کو آسان کرنے والے اور اے تاریکیوں کوروشن کرنے والے۔''

اور سوبار درو دشریف پڑھے اور حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرے، تیسری رات نماز اور دعا ہے فارغ ہو کر سرنگا کرے اور گریہ و زاری کے ساتھ اپنے مطلب کی دعا بچاس مرتبہ کہے،انثاءاللہ دعامتجاب ہوگی۔

#### اصطلاحات طریقت کا بیان جوحضرات نقشید پیرے ہاں رائج ہیں

سلسلہ نقشبند سے خواجہ خواجہ خواجہ گان پیران پیرامام طریقت و شریعت و حقیقت ،مرکز دائرہ ولایت و معرفت قطب الحققین حضرت خواجہ بہاء الدین محمد بن ابخاری مشہور بہ شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔آپ نسبا سید بیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ، کی اولا د میں سے بیں ۔آپ کی ولا دت محرم ۸۰٪ ہوگی ۔اورو فات شب دو شنبہ سربیج الاول ۹۱ کے میں بوگی ۔

کسی نے کہا،خواجہ نقشبندر کاوٹ دور کرنے والے ہیں ،مرید کے دل سے غیر کا نقش مٹادیتے ہیں۔

طریقہ مجدد میہ جس کا ذکر نہراول میں کیا گیا ہے۔ نقشبند میں طریقہ کے اصول پر بنی ہے۔ وہ اصول وقو ف قلبی اور مبداء فیاض کے ساتھ توجہ ،خطرات کی گلبداشت ، شخ مقتدا کی صحبت کے النزام اور دوام ذکر پر مشتل ہیں اور ان کی شرائط کے مطابق ذکر کی اقسام کا وہاں ذکر ہوچکا ہے۔

اب بعض وه کلمات جن پرطریقه نقشندید کی بنیا در کھی گئی ہے، بیان کرتا ہوں۔ غور وتوجہ سے سنے ۔ وه کلمات بیر ہیں: هوش در دم . نظر برقدم . سفر در وطن . خلوت در انجسن . بیاد کر د ۔ بیاز گشت ۔ نگہداشت اور بیادداشت ۔ بیا تھے کلمات حضرت خواجہ جہاں مولانا عبدالخالق نجد اونی رحمته اللہ علیہ سے منقول ہیں ۔ ان میں تین کلمات وقوف زبانی ، وقوف قلبی اور وقوف عدوی کا اضافہ شاہ نقشبندر حمته اللہ علیہ میں تین کلمات وقوف زبانی ، وقوف قلبی اور وقوف عدوی کا اضافہ شاہ نقشبندر حمته اللہ علیہ ا

ھوش ڈرڈم کا مطلب ہے کہ سالک برآن اپنفس کے متعلق بیدارر ہے اور ایر کے بیا تا ہے۔

یدد کھتار ہے کہ اس کا نفس واکر ہے یا عافل ہے اور اس کو بتدریج دوام حضوری تک پہنچا تا رہے۔ یہ سورت مبتدی سالک کے لیے مفید ہے۔ متوسط کو جاہیے کہ وہ برلحظ اپنفس کی فوہ میں رہے۔ مثلاً ہر گھڑی بعد دیکھے کہ اس میں غفلت تو داخل نہیں ہوگئی۔ بس اگر خفلت موجود بائے استغفار کر ہاورا کندہ اس کے ترک کا قصد کر ساورا س طرح لیا ظری ہوا دوام حضوری پر فائز ہواور اخیری معنی وقوف زمانی کے ہیں جس کو شاہ نقش بند گئے استخراج افران کر مایا۔ اس لیے کہ متوسط کو ملمی کیفیت کا علم ہروفت فکر مند بنائے رکھتا ہے اور توجہ الی اللہ فرمایں کی استغراقی کیفت ایسی ہوتی۔ علماس توجہ کا علم اس میں مانع نہیں ہوتا۔

عمر اس کی استغراقی کیفت ایسی ہوتی ہے کہ اس توجہ کا علم اس میں مانع نہیں ہوتا۔

اور دخل و بین وقدم کا مطلب یہ ہے کہ مالک کو جا ہے چلتے وقت نظر پاؤل پر رکھے اور بینے کی حالت میں اپنے مانے دیکھے ، دائیں بائیس نظر ڈالے اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور مقصد میں رکا وٹ پڑتی ہے ، اور یہی تھم اس کی طرف کان لگانے کا ہے کہ لوگوں سے بات چیت اور تقصی و حکایات سے بھی پر ہیز کرنا چا ہے اور یہ معنی مبتدی کے حسب حال ہیں اور منتی کے حسب حال ہیں ہو رکھ کے دائیے حال پر خور کرے کہ انہا علیم السلام میں سے کون سے نبی کے قدم پر ہے ۔ اس لیے کہ بعض اولیا ، زیر قدم حضر ت محمد السلام میں ہوتے ہیں اور ان کو محمد کی المشر ب کہا جاتا ہے ، بعض برقدم حضرت ابوالبشر آ دم عاید السلام ہوتے ہیں اور آ دمی المشر ب کہا ہا تا ہے ، بعض دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر بر کے ہوئے جین اور ان کا نام ابراہیم المشر ب بوتا ہے ، ایک گروہ موئی علیہ السلام کے زیر قدم سرے جو تے ہیں اور ان کا نام ابراہیم المشر ب بوتا ہے ، ایک گروہ حضرت عینی علیہ السلام کے قدم ہوئے ہوئے ہو اور موئی المشر ب اس کا لقب ہے ۔ ایک گروہ حضرت عینی علیہ السلام کے قدم ہوئے کے میب عینوی المشر ب کہا تا ہے ۔

پس جب سالک اپنے متبوع کو پہچان لے گا تو اس کے حالات و واقعات متبوع

کے واقعات کے مناسب ہوں گے۔

سفو دُر وَطن ہے مراوبشریہ صفات ہے صفات ملکیہ کی طرف ہرونت انتقال کرتے رہنا ہے۔ سالک کو جا ہے کہ اپ نفس میں سے اس بات کا پنہ لگائے ، کہ اس میں غیر کی محبت باتی ہے یا نہیں ، اگر موجود پائے تو تو یہ کرے اور بجھ لے کہ میرے لیے یہ بت ہے۔ کلمہ لآسے اس کی نفی کرے اور الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثبات کرے۔

سالک پریہ بھی واجب ہے کہ اپنے ول کا جائز و لے۔اگر اس میں کسی جانب سے بغض ،عداوت ، یا کینہ ہوتو اس کلمہ کی مداومت ہے دورکرے۔

خلوت کر آنجیتن کا مطلب میہ ہے کہ سالک کا دل ہروفت ہر حال میں خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے اور ہروفت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔

اس ماہ وش کی طرف سے پلک جھپنے کی مدت کے لیے بھی غافل نہ ہو، شاید کی وقت توجہ کر سے اور متوجہ نہ ہو۔ شاید کی وقت توجہ کر سے اور متوجہ نہ ہو۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ صوفی خلق میں گھاا ملا بھی ہے اور ان سے دور بھی ہے۔ باعتبار ظاہر تو و وان میں ملا جلانظر آتا ہے گر باطن کے اعتبار سے ان سے جدار ہتا ہے۔

چنانچ خواجہ بہاء الدین نقشبند قدی سرہ، فرمائے ہیں کہ قرآن شریف کی آیت ﴿ رجال لا تلهیه م تجارہ ولا بیع عن ذکر الله ﴿ بینای طرف اشارہ ہے۔ حق بیہ ہورویشوں کا لباس بہن کر ہروفت اللہ تفالی ہے لولگانے میں ظاہری طور پرمشغول رہنے میں اکثر ریااور دکھلاوے کا فیہ جوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اپنالباس علاء وصلحاء کا سا رکھاور پر ہروفت اللہ تعالىٰ کی طرف متوجہ رہے۔

حضرت خواجه عزیز ال علی را منی فر ماتے ہیں \_

اندرونی چیزوں کی خبررکھو، بیرونی اور ظاہری چیزوں پر توجہ نہ دو ،الیک توجہ اور روش جہاں میں کم یائی جاتی ہے۔ یساد کسرد کامطلب ذکرالقدے ہے۔وہ ذکراسم ذات کا ہویانفی وا ثبات کا جیسا کہ نہراول میں تفصیلاً مذکور، ہوا ہے۔ کیونکہ ذکر ہی فنا و بقاء کا موجب ہے اور ذکر ہی شدا تک پہنچا تا ہے۔

﴿ وَ اذْکُرو اللّه کثیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون ﴾ ۔اللہ تعالے کا فرمان ہے جس ےاس ماکی تقدیق ہوتی ہے۔

بازگشت کامطلب یہ ہے کہ پچھ در ذکر کر کے تق اللہ تعالی ہے دعاو مناجات کرے کہ البی میرامقصود تو اور تیری رضا ہے۔ تیری خاطر میں نے دنیا و آخرت ترک کردی ، تو اپنی نعمت مجھ پرتمام فرما۔ اور اپنی جناب میں وصول تام عطافر ما۔ ذکر میں یہ بہت بڑی شرط ہے ، اس سے برگز تغافل نہ کریں کہ بڑی فائدہ کی بات ہے۔

نگہذاشت ہے خطرات و وساوس اور تصورات کی ادھیڑین ہے اپنے دل کی حفاظت کرنا مراد ہے ۔ سالک کو جا ہیے کہ بیدار و ہوشیار رہے ۔ ول میں خطرات و وساوس گزر کرنے نہ پائیس کہ اندر جا کر گھر کرلیس ، اور از الدمیں مشکلات پیش آئیس ۔ بیطریقہ اختیار کرنا ملکہ جمعیت وطمانیت ہے اور جب ملکہ جمعیت واصل ہو جائے بعنی قلب سے خطرات کا بالکل استیصال ہو جائے تو فتائے قلب واصل ہو جاتی ہے ۔ البت د ماغ بیجھے نہ کے مطرات کا بالکل استیصال ہو جائے تو فتائے قلب واصل ہو جاتی ہے۔ البت د ماغ بیجھے نہ کے اثر تار ہتا ہے ۔ فتائے نفس کے بعد د ماغ سے بھی یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے۔

یہ خیال کرنا کہ خطرہ ادراک میں بھی کہیں سے نہ آئے۔جیرت کی بات ہے خطرہ کا بالکیے مثل کے دوستوں کے طریقے عقل کا بالکیے مث جانا اصل عقل کے فز دیک معقول نہیں ۔لیکن خدا کے دوستوں کے طریقے عقل و نظر سے ماوراء ہوتے ہیں ۔جیسا کہ مولانا روم فر ماتے ہیں (اس لیے ان کی حالت پر این نہ کرے)۔

پا کباز حضرات کے کا موں کواپنے کا موں پر قیاس نہ کرد ۔اگر چہ پٹیر وشیر کا املاا کیک ہے( مگرمعنی وحقیقت میں بڑا بعد ہے )۔ واضح رہے کہ فنا جا رہتم کی ہموتی ہے۔ اول: فناء خلق کہ خدا کے ماسوا ہے امیدو ہیم بالکل ندر ہے۔ دوم: فنائے ھوا کہ دل میں خدا کی خواہش کے سواکوئی آرزو ندر ہے۔ ویدہ و دل کی تسکین کس طرح کروں کہ ہمرونت دل و دیدہ تیری طلب وخواہش کرتے رہتے ہیں۔

سوم: فنائے اراوہ کا کہ سالک ہے ارادہ وخواہش کی صفت ہی زائل ہو جائے۔ جبیبا کہ مردہ سے زائل ہو جاتی ہے۔

چہارم: فنا و فعل کہ "بسی یہ بسور" (میرے ساتھ دیکھتا ہے)، "بسی یہ بسمع" (میرے ساتھ سنتا ہے)، "بسی ینطق" (میرے ساتھ کلام کرتا ہے)، "بسی یہ بطش" (میرے ساتھ بکڑتا ہے)، "بسی یشی "(میرے ساتھ چلتا ہے)، "بسی یعقل" (میرے ساتھ جلتا ہے)، "بسی یعقل" (میرے ساتھ سوچتا ہے)، "بسی یعقل" (میرے ساتھ سوچتا ہے) کی کیفیت جلوہ گرہو جا کیں۔

حق نعالی کاعلم صوفی کے علم میں گم ہوگیا۔ گرلوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں بیٹھتی۔

تو یہ ،انا بت ،زہد ، قناعت ،ورع ،صبر ،شکر ، تو کل اسلیم اور رضا ،ان دس مقامات کے حصول کے بغیر مقام ولایت پر فائز ہونا تصور ہی میں نہیں آتا۔ گو بالا جمال سہی گر حصول ضروری ہے ۔جیسا کہ طریقہ نقشبند یہ مجد دیہ میں ہے۔اس لیے کہ تفصیل مذکورہ کے مطابق اس فاندان میں نسبت اجمالی وجذبی ہے۔

اور دوسر ہے سلسلوں کی سیرسلو کی ہے اور سیرسلو کی بہت تفصیلی ہوتی ہے۔ یا دواشت کے معنی ہیں کہ الفاظ و تخیاات سے خالی ، توجہ القد تغالی کی ذات بیچوں و چگوں کی طرف اور بچی بات بیر ہے کہ ایسی توجہ فناء تا م اور بقاء کامل کے بعد ہی حاصل ہو علق ہے۔

وقوف زمانی کی تعریف ہوش در دم کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔

وقوف عددی نفی وا ثبات میں طاق عدد کی رعایت کرنے سے مراد ہے ۔ جیبا کہ نبراڈل میں اس کابیان آچکا ہے۔

وقو ف قلبی ول کی طرف جو ہائیں بہتان کے نیجے ہے، توجہ کا نام ہے۔ اس توجہ کی حکمت ایسی ہی ہے جیسی کہ طریقہ جیلا نیہ میں ضرب کی ۔ جیسا کہ اویریذ کورہے۔

جا ننا جا ہے کہ مشائخ نقشبند ریمیں ریصر فات کی توت عجیب وغریب ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کام پرجمع ہمت کرلیں تو وہ کام ان کی ہمت کے موافق ہوکر زہتا ہے یا مثلاً طالب میں تا خیر کرنا ،اور مریض سے مرض سلب کر لینا ، گنهگار کا توبہ برآمادہ ہوجانا ،اورلوگوں کے دلوں پرتضرف کہ وہ محبت وتعظیم ہے پیش آتے ہیں ،ان کےمحسوسات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بڑے بڑے واقعات کا نقشہ آجاتا ہے۔ زندہ یا اہل قبور بزرگوں کی نسبت پر ہاخبر ہوجانا۔ دلی ارادوں پرمطلع ہوجانا ،آنے والے واقعات کا انکشاف ہوجانا ، نازل ہونے والی بلاؤں کا دفعیہ وغیرہ وغیرہ بیسب اس سلسلہ عالیہ کے شیروں کی خصوصیات ہیں۔ حضرات نقشبندیه کی قافلہ سالاری بہت ہی عجیب ہے۔ یہ پوشیدہ راستہ ہے

و قافلہ کورم تک لے جاتے ہیں۔

سالک راہ کے دل میں ان کی محبت کا جا ذیبے ہی اس کوخلوت و جلہ تھی گی راہ ہے نکال کر لے جاتا ہے۔ نا واقف اگر اس طا گفہ پر نا واقفی کا طعنہ دے تو بیہ بات بخدا قابل شکایت ہے۔

دنیا جہاں کے شیراس سلسلہ ہے مسلک ہیں ۔لومڑی حیلہ سازی اس سلسلہ کو کیسے تو زعتی ہے۔ان سب پراللہ تعالے اپنی رحمت نازل فرمائے۔(آمین)

طالبان حق پرتوجه کرنے کا طریقه مشائخ کرام کا بیہ ہوتا ہے کہ جس نسبت کا ارتقاء طالب پرمنظور ہوتا ہے اس نسبت میں شیخ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر پوری قوت اور توجہ تام ہے اس نسبت کو طالب کی طرف منتقل کرتا ہے چنانچہ وہ نسبت حسب استعداد طالب

منتقل ہوجاتی ہے۔

اور جب طالب عائب ہوتو اس کی صورت کا تصور کر کے عائبانہ توجہ فر ماتے ہیں۔ اور اس کے کام کوانجام تک پہنچاتے ہیں۔

ایے ہی ہرمشکل کام جوان کو پیش آتا ہے اس کے حل میں ہمت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرتے ہیں اور وہ کام ان کی تمنا کے مطابق پورا ہوجا تاہے۔

اہل اللہ کی نسبت دریا فت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر زندہ ہوں تو ان کے روبرو، ورنہ قبر کے نز دیک بیٹھ کراپے نفس کواپئی نسبت سے خالی کر لیتے ہیں اوراپئی روح کوان کی روح ہے مصل کر کے اپنے نفس کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں۔ اس میں جو کیفیت آئے گی وہی اس شخص کی نسبت ہوگا۔

گی وہی اس شخص کی نسبت ہوگی۔

لوگوں کے دلوں کے خطرات پر مطلع ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کواس کے نفس سے ملاتے ہیں ،اگر کوئی بات ذہن میں اتر آئے تو وہ اس شخص کا خطر ،قلبی ہوگا۔

آئندہ پیش آنے والے واقعہ کی خبر معلوم کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہر چیز ہے اپنے نفس کو فارغ کر رے بجز واقعہ مطلوبہ کے انتظار کے ، جب تصورات ختم ہو جا کیں اور صرف انتظار رہ جائے تو اپنے نفس کو ملا تکہ کرام کے ساتھ ملحق کرے ،انشاء اللہ اس پر وہ واقعہ ہا تف نیس کی طرف سے خواب یا بیداری میں منکشف ہو جائے گا۔

نازل ہونے والی بلا کو دور کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس بلا کی صورت مثالیہ کو طحوظ رکھ کراس کے دفعیہ کے لیے ہمت تو ی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰے کی مدد سے رفع ہوجاتی ہے۔ 101 يع الله الرحماة الرحيم

# درود شــريف

فضائل و بركات

۳**۵۳** در و دنثر ل**یف ہزار ہ** (تین ﴿﴿)بار پڑھیں ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ شروع الله كِنام سے جو برام بربان اور نہایت رحم والا ہے

السلَّهُ مَ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اے درود بھی اوپر محم عَلِی پر اور اوپر اولاد محم عَلِی کے ہر ایک کُلُ ذَرَّ فِي مَسائَةَ الْفِ الْفِ مَسرَّ فِي وَ بَسارِکْ وَسَلَّمَ وَرَه کے عَوْم وَں کُرور مرتبہ اور ہر کت دے۔

## ور و دِروحی (تین ۲۰۰)بارپوهیس)

قبرستان میں زیادہ تر بڑھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی برکت سے روحوں کو عذاب سے نجات ملتی ہے اور اس کی برکت سے قیامت تک روحوں کو آرام ملتا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنازیادہ ثواب ہوگا۔ یہاں تک کداس کا ثواب ماں باپ کی زوح کو بخشنے کا ایسا ثواب ہے کہ گویا تمام عمر کے ان کے حقوق ادا کردیئے۔ انھیں اس سے اتنا درجہ ملتا ہے کہ فرشتے بھی زیارت کو آتے ہیں۔

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ شروع الله ك نام مع جوبر المهربان اور نهايت رحم والا ب

ا ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَّا ذَامَتِ الصَّلُوالةُ السَّلُوالةُ یا البی درود بھیج اوپر محمد کے جب تک رہے نماز وَ صَلَّ عَسَلَىٰ مُسحَدَّدِ مَّا دَامَتِ الرَّحْمَةُ اور درود جھیج اویر محمر کے جب تک ہوں رحمتیں وَ صَلَّ عَلَى مُحَرِّمُ لِهِ مَّا دَامَتِ الْبُرَكَاتُ اور درود بھیج اوپر محم کے جب تک ہوں برکتیں وَ صَـلٌ عَـلـى رُوحٍ مُـحَـمَـدٍ فِـى الْازْوَاحِ وَ ﴿ اور درود على اوي روح محرس كا روحول كے اور صَلَّ عَلَىٰ صُوْرَةِ مُحَمَّدٍ فِي الصُّوْرِ وَ صَلَّ عَلَىٰ اویر درود بھیج صورت محمہ کے ایکا صورتوں کے اور درود بھیج اویر إسْم مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَآءِ وَ صَلِّ عَلَىٰ نَفْسَ نام محمد کے سی ناموں کے اور درود بھیج اور نفس مُحَمَّدٍ فِي النُّفُوسِ وَ صَلِّ عَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّدٍ محرا کے اور درود بھیج اور دل محرا کے فِي الْقُلُوبِ وَ صَلَّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ و تھوب کے اور درود بھیج اور قبر محر کے تیروں کے وَ صَلَّ عَسَلَى رَوْضَةِ مُحَمَّدٍ فِي الرَّيْسَاضِ وَ صَلَّ. اور درود بھیج اوپر روضہ محر کے ج باغوں کے اور درود بھیج

عَلَىٰ جَسَدِ مُحَمَّدِ فِي الْآجَسَادِ وَ صَلِّ عَلَىٰ تُرْبَةِ

اور بدن محر کے ج بدوں کے اور درود بھی اور مُن مُسَحَمَّدِ فِي التَّوابِ وَ صَلْ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ

مُحَمَّدِ فِي التَّوابِ وَ صَلْ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ

مُرْكَ فَى مَتْوِل مِي التَّوابِ وَ صَلْ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ

مَرْكُ کَ فَى مَتْوِل مِي اور درود بھی اور بہترین مخلوق اپی کے سیّدنیا مُحَمَّدٍ وَ عَلْی الِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَزْوَاجِهِ مَردار ہمارے محراکے اوراو پرآل اکی اورائے اصحاب اور یوابول اکی کے مردار ہمارے محراکے اوراو پرآل اکی اورائے اصحاب اور یوابول اکی کے اور اولاواکی کے اور گر والول ان کی کے اور دوستوں الحکے سب کے ساتھ اور اولاواکی کے اور گر والول ان کی کے اور دوستوں الحکے سب کے ساتھ ہو کہ کہ مار گا جمین ط

\$....\$....\$

# د وا می در و دشریف

( تین (۶) بار پڑھیں )

اس دوامی درود شریف پڑھنے کا تاثواب ہے کہ جیسے ایک شخص نے پوری دلائل الخیرات کی تلاوت کی ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيِينِ الرَّجِيْمِ

شروع الله كمام سے جوبرا امبر بان اور تبایت رحم والا ب اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللهِ سَيِّدِنَا يا اللي درود بھيج اوپر سردار جارے محد اور اوپر آل سردار جارے مُحمَّدِ عَدَدِ مَا فِی عِلْمِ اللَّهِ صَلُولَةً دَآئِمَةً مُحدِثَ مَعَدَدِ مَا فِی عِلْمِ اللَّهِ صَلُولَةً دَآئِمَةً مُحدَثَ مَعْ اللَّهِ عَالَاً ہِ وَرُوو بَمِيشِهِ اللَّهِ عَلَى لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَالَّهُ عَلَى اللَّهُ كَالَةُ كَالَّهُ عَلَى اللهُ كَالَةُ كَالَةً عَلَى اللهُ كَالَةُ كَالَةً عَلَى اللهُ كَالِهُ اللهُ كَالَةً عَلَى اللهُ كَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

## صلواة تُنجِينا

(تین۱۰) باریزهیس)

جو شخص صلوٰ قا تخینا کوسوتے وقت ایک ہزار مرتبہ پڑھے وہ ایک ہفتہ میں دیدار نبی مناہ میں دیدار نبی مناہ میں دیدار نبی مناہ ہوئے ہوئے الحسات )۔ خطرات ومصائب کے وقت یومیہ ستر (۷۰) مرتبہ پڑھیں ہنجات دہندہ ہے۔ اولیاءاللہ کا مجرّب وظیفہ ہے ، اور بہت فا کدہ مند ہے۔ ہرتکایف کے وقت زیادہ پڑھا جائے ، تریاق کا تھم رکھتا ہے۔

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجَيْمِ

شروع الله کنام سے جوہ امہر پان اور نہایت رحم والا ہے الله مسل علل سید بنا و مَدولنا مُحَمَّد وَ الله مَا لَهُ مُلَّ مِل اللهُ مَا مُحَمَّد وَ الله مَا مِدوره كُوره كِي الله وروه بي جس كَ علل الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله

درودِقر آنی

( تين (+) بار پڙهيس)

بیقر آنی درود ہے۔ اس کے بے شارفوا کد ہیں جواس مخضر جگہ میں درن نہیں ہو کتے مخضر بیک اس ورود قر آئی کے پڑھنے ہے رحمتِ رتی کا بادل فورا آجا تا ہے اور رحمت برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے ہے حضور نبی کریم علیقی کی زبر دست مجت نصیب ہوتی ہے۔ اس کوایک وفعہ پڑھنے ہے ملائک آسان سے نازل ہوتے ہیں اور آدی زمین پر نازل ہونے والی رحمت اگر جمع کرے تو ناممکن ہے کہ ایک حصہ بھی جمع کر نیوں نے درود شریف پڑھنے ہے دار درود شریف پڑھنے ہے در درود شریف پڑھنے ہے در بردست فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو

تین (۳) مرتبہ میں اور تین مرتبہ شام پڑے سے زیروست کامیا بی ویٹی اور و نیاوی حاصل ہوتی ہے۔

درود ترآنی ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

درودٍ قِلِي

(تین (۴) باریز هیس)

اگر کوئی شخص جا ہے کہ اس کی ہرایک دیا قبول ہواور ہرایک حاجت اس کی مرضی کے مطابق ہوری ہوتو اس کے لیے بیالا جواب درود ہے۔اس کو چاہئے کہ ہردیا میں اس کو پڑھے،انشا،القداس درودشریف کی برکت ہے اس کی ہردیا قبول ہوگی۔ورو تقلبی اللہ تعالیٰ عقر اکے فضل وکرم ہے قلب کومنور کرتا اور کامیا بی دیا ہے۔ خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ عقر اکرم اللہ تعالیٰ ضروردیا کوقبول کرتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الوَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ شروع اللّه كِينام سے جو برزامبر بان اور نہایت رقم والا ہے الله م صَلْ عَلَى سَيْدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَاحَتِ الله مَ صَلْ عَلَى سَيْدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَاحْتِ الدَالله رحمت نازل قرما ہمارے سروار اور آقا محمقیق پر جو ہمارے فیلڈونسنا وَ شَیفِیع دُنُہونِنَا وَ طَبِیْبِ ظَاهِرِنَا وَ وَلَوں کَ شَفِع بِی اور ہمارے فلا ہروباطن ولوں کی راحت اور ہمارے گنا ہوں کے شفیع بی اور ہمارے فلا ہروباطن بناطِیننا و عَلیہ ق الله و اَصْحَابِه و اَوْلِیَاءِ کے طبیب بی اور آپ کی اولاد اور اصحاب پر اور امت کے اولیاء پر اُمُسِب بی اور آپ کی اولاد اور اصحاب پر اور امت کے اولیاء پر اُمُسِب آبُ اور آپ کی اولاد اور اصحاب پر اور امت کے اولیاء پر اُمْسِب آبُ اَمْسِب آبُ اِسْ عَیْسَنَ اِلَیٰ یَوْمِ اللّٰیْنِ مَا ہُوں کی ہوں کے دن کی ۔

#### درود خاص

درد دِ خاص کے فوا کد لکھنا ناممکن ہے۔ اس جگہ صرف اتنا لکھنا کانی ہوگا کہ کوئی بھی رنج یا مصیبت آجائے تو صدق ول سے اس کوفوراً پڑھنا چاہیے۔ ہرفتم کی مصیبتیں، تکیفیں، رنج وغم ختم ہوجاتے ہیں۔ اس درود کے پڑھتے ہی تکلیفوں کا منتا یقینی بات ہے۔ پڑھنے والا ولی اللہ بن جاتا ہے۔

درودِ خاص بيرے:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ نُوْرٌ مِّنْ نُودِ اللَّهِ ورودِاوّل

درود اوّل الله تعالی نے سب سے زیادہ مقرّب بنایا ہے۔ اس درود شریف کو

يز هنه والامحروم نه ہوگا۔اس كوور دكرنے والا اعلانيه كهدسكتا ہے كه '' تا كا مي نيست''۔الله تعالی بیار یوں سے نجات دیتا ہے، تکالیف دور کرتا ہے۔ دینی و دینوی کامیا بی دیتا ہے اور اس درود شریف کا بیرخاص فائدہ ہے کہ اس کواگر کوئی کثر ت سے پڑھے تو انشاء اللہ ہر برائی اس سے چھوٹ جائے گی۔عبادت میں لطف آتا ہے اور آدمی عابداور پر ہیز گار بن محاتا ہے۔ اگر کوئی یہ جا ہے کہ وین میں ترتی کرے، بے دولت بادشاہ بن جائے اور آ خرت اس کی آباد ہوجائے تو اس کا کثرت سے وِر دکرے ، انشاء اللہ وین میں کامیا ب اور صد قصد کا میاب ہوگا۔ دین ہے دلچیں رکھنے والے حضرات اگر جا ہیں کہ ان کی منزلیں جلد از جلد طے ہوجا کمیں تو اس درود کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں ۔اس درود شریف کو باوضو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک اکسیر اعظم اور بجل سے تیز قبول ہونے والا درود ہے۔اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اے پڑھتے ہیں ۔اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنا جا ہے تو اس کو پڑھے۔اس لیے اس کا نام اوّل ہے۔ جولوگ اس کو کثر ت سے بڑھتے میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے حبیب علی کے صدیے اوّل صف میں داخل ہوجاتے ہیں۔

#### درودِادِّل بيہ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله کام سے جو بڑا مہر بان اور نہایت رخم والا ہے
الله م صل على سَیْدِنا مُحَمَّدِ اَفْضَلِ اَنْبِیاآئِکَ
الله م صل على سَیْدِنا مُحَمَّدِ اَفْضَلِ اَنْبِیاآئِکَ
اللی درود بھیج اوپر مارے سردار محرفی کے جو بزرگ تر نبیوں میں
و اکسوم اصفی آئِک مِنْ نُودِه جسمِتْ الْاَنْسُوادِ
اور بزرگ تر تیرے برگزیدوں میں ہیں جن کورے ظاہر ہوئے تمام نور

و صاحب السُعْجزاتِ و صاحب المقام المُحُمُوْدِ الرَّارِ مَام مُحُود کے اور مقام محود کے سینے الاولیس و الاحسریس ط سینے الاولیس و الاحسریس ط اور سردار بیل پچیلوں کے اور پیلوں کے ۔

دروداول ایک ایبا علان ہے جس کا ٹائی نہیں۔ جس کی کوئی برابری کرنے والانہیں۔ اللہ تعالی نے اس درود شریف کو اپنے مجبوب محمد مصطفے المد مجتبی سیاتھ کے ساتھ محبت رکھے والوں کے لیے بنایا ہے۔ یبال بھی بیددروداللہ تعالی کے عظم ہے لکھا گیا ہے۔ ورنداس سے پہلے کسی کواس درود کا پیترنیس تھا۔ بڑا ہا برکت ورود ہے۔ اس درود کو کم از کم ۲۱۳ مرتبہ پڑھنے سے جو جا ہے وہ مل سکتا ہے۔ کوئی بھی سوال انشاء اللہ رَد نہیں ہوگا۔ کوئی وُ عا واپس نہ ہوگی۔ اللہ تعالی اس کے پڑھنے والوں کو بہت او نچا مقام عطافر ما تا ہے۔

#### ورودنور

(تين (۶) بار پڙهيس)

سجان الله به درود کیا ہے، ایک اسم اعظم ہے۔خداوید تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ میں اللہ بھی اللہ کیا ہے۔ اب بھی علیہ کے صدیح اپنے حبیب علیہ پر یہ درود خود اس دنیا میں ظامر کیا ہے۔ اب بھی بہت سے ملکوں میں بیراز ہے۔ گراس جگہ پر پردوکوظامر کردیا گیا ہے۔ اگر کوئی نیک دِل بہت سے ملکوں میں بیراز ہے۔ گراس جگہ پر پردوکوظامر کردیا گیا ہے۔ اگر کوئی نیک دِل ولی الله یا عارف یا للہ بنا جا ہے تو اس کو پڑھے۔ جمعہ کے دن کم از کم ایک مرتبہ تو کسی علیہ میں حالت میں اس کو ضرور پڑھنا جا ہے۔ اس درود کے پڑھنے پرانشاء اللہ تعالیٰ دِل میں بھی حالت میں اس کو ضرور پڑھنا جا ہے۔ اس درود کے پڑھنے پرانشاء اللہ تعالیٰ دِل میں

اُ رپیدا ہوگا اور نور بھی عجیب نور۔ جب اس کے پڑھنے کی عادت ہوجاتی ہے تو اسرار اللی تھلنے کے بعد اس آ دمی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ و ہ ہر کوئی جانتا ہے۔

یہ درو دؤورکا ٹو رہے۔اس کے ایک ایک حرف میں ٹو رکے سمندرسائے ہوئے ٹیں ۔سمرف اس جگدا تنا لکھنا کا ٹی ہوگا کہ اس کی بدولت القد تعالی اگر جا ہے تو پڑھنے والے کوایک ہی دن میں غوث اور قطب اور ابدال بنادے۔اس درو دشریف کو پڑھنے سے انشاء القد تعالیٰ اس دنیا اور اُس دنیا کے چھکا پر دو اُٹھ جاتا ہے۔

#### درو دِطتیب

(تین (۴) بار پڑھیں '

اس درود ہے ۔ اگر انسان گناہوں سے چمٹار ہے اور ہر طرف سے تھلیں گے۔ یہ بہترین درود ہے۔ اگر انسان گناہوں سے چمٹار ہے اور ہر طرف سے ناکامی اور شرمندگی کا اصابی ہواوراس کا دل خود بخو دگواہی دے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری۔ اب آخری زندگی میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔ اگر اس کا اپنا دِل کہدر ہاہے کہ اب سزا کے لیے تیار ہوجا کی چیز ہے اس کوکوئی فائدہ اور کسی عالم ، فقیر، عامل سے اس کوفیض نہیں بہنچتا تو وہ اس کو بڑا ھے۔

ال درودشریف کو درو دنمیں بلکہ وظیفہ کہا جائے تو بھی نہایت موزوں ہے کیونکہ فوراً فا کدہ بوتا ہے۔لیکن کم از کم ۱۳۱۳ مرتبہ چوہیں (۲۴۰) گھنٹوں میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں حاضر کا صیغہ ہے بڑاز بردست درود ہے۔ التد تعالیٰ سب کو پڑھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

عَرُوعَ اللّهِ كَمَّا مِ عَجُورُ المِرِ بِالنَّهَا يَتَ رَمِ وَالا بِ

صَلَّى اللّهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُدْنِينَ سَيْدِنَا وَ مَوْلَنَا اَحْمَدِ

اللّه رحمت نازل فرمائ آپ پرائ گنامگارول ک بخشوان والے ہمارے مرداراور آقا

مُحْبَبِی مُحَمَّدِ مُصْطَفَیٰ وَ عَلیٰ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَرْوَاجِهِ

احمدِ مجتبیٰ مُحَمَّدِ مُصْطَفًا عَلَیْ اور آپ کی اولاد اور اصحاب

و اَحْبَابِهِ وَ ذُرِیَّاتِهِ وَ اَهْلِ بَیْتِهِ وَ اَهْلِ طَاعَتِکَ اَجْمَعِیْنَ ط

ادر یو یوں اور دوستوں اور خانمان والوں اور گروالوں اور تمام اطاعت کر نیوالوں پر۔

ادر یو یوں اور دوستوں اور خانمان والوں اور گروالوں اور تمام اطاعت کر نیوالوں پر۔

اس درو دِطتیب کو پڑھنے والا اور کثرت سے ور د کرنے والا انشاءاللہ نغالیٰ بلا تکلیف اور بغیر حیاب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔

درو دِکوثر

( تین ۲۰) ار پرخیس )

جمل كوتمنًا بوكه ساقي كوثر علي كالتي كوش كوثر عدب خوا بش ساغر ملي تواس

کو چاہے کہ اس درو دشریف کا کشرت سے ورد کرے۔ نہ فقظ سے بلکہ اس کو انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بیاس کی شدت نہیں ستائے گی۔ یہ درود شریف ایک مجرّ ب دوا بھی ہے۔ اگر آ دمی چاہے کہ شدت تکلیف اور مُلا لی قیامت میں نہ ستائے تو کشرت سے اس کو بڑھے۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ عنۂ جواپنے وقت کے زبر دست نقیر گزرے ہیں ، جن سے خود اللہ تعالیٰ بہت راضی تھا اور جن کے حضرت حبیب مجمی جیسے بزرگ اور بھی ٹاگر داور مرید تھے ،انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان بیتمنار کھتا ہے کہ خدا کا قرب عاصل ہوتو وہ درودِ کوژیر میں ھاکرے۔

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله کنام سے جوہ امر بان اور نہایت رقم والا ہے الله من صل علمی سَیدنا مُحَمَّد فِی الْاوَّلِیْنَ الله مَ صل علمی سَیدنا مُحَمَّد فِی الْاوَلِیْنَ الله ررود بھی حضرت محر پر پہلوں کے درمیان اور و صل علمی سَیدنا مُحَمَّد فِی الْاجْسِرِیْنَ وَ درود بھی حضرت محر پر بچھلے کے درمیان اور صل صل علمی سیدنا مُحَمَّد فِی النَّبِیْنَ وَ صَل درود بھی حضرت محر پر بیوں کے درمیان اور درود درود بھی حضرت محر پر بیوں کے درمیان اور درود علی سیدنا مُحَمَّد فِی الْمُسْرِسَلِیْنَ وَ صَلَّ عَلی سیدنا مُحَمَّد فِی الْمُسَرِسَلِیْنَ وَ صَلَّ عَلی سیدنا مُحَمَّد فِی الْمُسَلِی الٰی یَوْمِ الدِیْنِ ط سیدنا مُحَمَّد فِی الْمَلَاءِ الْاعْلیٰ اِلٰی یَوْمِ الدِیْنِ ط مَرْمِن کے درمیان قیام قیامت تک ۔ مضرت محر پر برائی مقربین کے درمیان قیام قیامت تک ۔ مضرت محر پر برائی مقربین کے درمیان قیام قیامت تک ۔

دِل کی قوت ذِکرِ اللّٰ میں ، دِ ماغ کی توانائی قرآن پاک میں ،جسم کی تندری نماز میں اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔

## درو دِاعلیٰ

( نین ۱۰۰) بارپڑھیں ) 🤚

اس درودشریف کے متعلق کہتے ہیں کدامام شافعی نے ایک ہزرگ کوخواب میں دیکھا اور اُن سے دریافت فرمایا: اللہ تعالی نے تم سے کیا معاملہ فرمایا ۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو بخش دیا اور اعلی سے اعلی مرتبددیا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ میر اکوئی حساب کتاب نہ ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا: یہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ درود شریف جو میں پڑھتا تھا اس کی برکت ہے۔

اَللَٰهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى الصَّلواةُ عَلَيْهِ طِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ ط اللي حفزت محد مر درود بھیج جو ان کے الکَّ ہے ۔

صلوۃ ناصری میں لکھا ہے کہ یہ درو دشریف بہت مقبول ہے۔ جو مخف اسے
ہمیشہ ور در کھے گا تو تما م مخلوقات سے ممتاز ہوکر رہے گا۔ بکہ امنی ، رہزنی ، خوف،
حادثات ، چوری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ واقعی اعلی مرتبہ کا یہ درو دشریف و نیا میں
ابلند تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کر کے عطافر مایا ہے۔ خدا سب کو پڑھنے کی تو نیق

ون

## درو دِشریف شافعی

صلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذِكِرَهُ الدَّاكِرُونَ وَعَسَفِ اللَّهِ كُلُونَ وَعَسَافِ السَّفِ اللَّهُ الْعَلَمُ السَّفِ السَّفِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ السَّفِي الْعَلَمُ السَّفِي السَّفِي السَّفِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ السَّفِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ السَّفِي الْعَلَمُ الْعَلَ

حضورا کرم علی نے فرمایا ان کو ہماری جانب سے بیرانعام دیا گیا ہے کہ بروزِ قیامت ان کو بلاحساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سجان اللہ

## ورود محرى عليت (تين إربرميس)

ایک ایبا درود جو ہر کام کے لیے عجیب طاقت ہے درود محدی کے راز کو اب تک کوئی نہیں جان سکا۔ حضور پُرنور عظیہ کا امت پرایک نہیں بلکدایک کروڑ ہے بھی زیاد واحسانات ہیں جلکہ ایک کروڑ ہے بھی زیاد واحسانات ہیں بلکدایک کروڑ ہے بھی زیاد واحسانات ہیں بلکداس سے زیادہ یہ کہ ہم بکرکار اور گناہگار اور غافل ہوکرستی اور کا بلی کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ مرحضور پُرنور علیہ ہم وقت درگاہ ایزدی میں اپنی گناہگار امت کے کررہے ہیں۔ مرحضور پُرنور علیہ ہم وقت درگاہ ایزدی میں اپنی گناہگار امت کے

بخشوانے کے لیے کوشاں ہیں۔

اگردن میں اس بیارے نبی علی ہے۔ جھی ہوئی ہیں ، اور ایک باربھی ہے درود شریف پڑھ لیس تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دس مرتبہ پڑھنے والے پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس نکیاں دے گا۔ساتھ ساتھ اس کے دس درجات بلند فرمائے گا۔

آج تک اللہ تعالی کے سوائے کی کوطا فت نہیں کہ اس درود شریف کے فوائد
و فضائل بیان کر سکے ۔ اگر اس ساری کتاب کو وقف کر دیا جاتا تو بھی اس درود شریف
کے فضائل سے صرف ایک فضیات کی چوتھائی بھی بیان نہ کر سکتے ۔ بیہ ناممکن ہے کہ
اس درود شریف کے بورے معنی بھی لکھ دیئے جا کیں۔ اس لیے اس درود شریف
کو عارفان وقت نے ورود اعظم کہ کر پکارا ہے۔ یہ ہے بھی درود اعظم ۔ بچ ہے بیہ
اعظم ہے۔

خسام : اگر کوئی جائے کہ سب کے سب گناہ معاف ہوجا کیں۔ قیامت میں کوئی مرتبہ نصیب ہواور فقیری بلکہ قلندری مفت میں بل جائے تو اس درود کا کثرت سے ورد کرے۔ جب کوئی بھی کام نہ ہو، کہیں بھی کامیا بی کے آثار نظر نہ آئیں۔ کی دوا، عمل یا وظا کف سے کوئی فائدہ نہ ہوتو آخر میں اس ورود شریف کا ورد شروع کردیں۔ انثاء اللہ ناممکن چیز ہوجائے گی۔

بیدرودنیں بلکہ ایک طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا۔ یہ کیہی طاقت ہے ،اس کو بھی کوئی بشر بیان نہیں کرسکتا ہے۔ بس اتنا کہہ دینا کائی ہے کہ درود تو درود و بلکہ بیا کیے ایس چیز ہے جس کو آخری علاج کے نام سے پکارا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ درود بلکہ بیا کیے چیز ہے جس کو آخری علاج کے نام سے پکارا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ درود محمدی اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائد واٹھانا آسان درود شریف کو پڑھ لیا جائے تو آدمی رحمت میں سرتا پا

غرق ہوتا ہے۔ بفضل باری تعالیٰ اس درو دکوسنبری حروف میں اس جگہ لکھنالا زمی تھا۔ گرنی الحال اس کتاب میں اس سیاہی سے لکھا جا چکا ہے۔ آئندہ اللہ تو فیق وے گا تو سنبرے حروف میں درج ہوگا۔

درود محرى يهد:

اَلسَلْهُ مَّ مِسَلُ عَسَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيْدِنَا اللهُ مَرْت مِحْد اور حفرت محد كى آلُ اولاد ير مُسخَسَمَّدِ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ السَّبِي الْاُعْسَىٰ بِعَدَدِ مُ اللهُ مُسخَسَمَّدِ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ السَّبِي الْاُعْسَىٰ بِعَدَدِ مُ مُسخَسَمَّدِ عَبْدِكَ وَ رَسُولِ مَى اللهُ السَّبِي الْاُعْسَىٰ بِعَدَدِ مِن اللهُ عَلَاد مِن كه الله مقداد مِن كه الله مقداد مِن كه الله مقداد مِن كه الله مقداد مِن كه الله عَداد مِولَ أَنْ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَالِيقِ صَلَوا قُ ذَآئِمَةً بِدَوامِ خَلْقِ اللهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللهُ عَلَالِهِ طَاللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ الله

راز کیالکھیں ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس درو وشریف کی طاقت کو۔اس و نیا میں کوئی بھی اس درود کے متعلق کمل طور پر بچھ بیان نہیں کرسکتا۔ کیونکہ یہ درود ایک ایسی زبر دست طاقت ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے۔ بیا یک راز ہے جس کو باری تعالیٰ خود جانتا ہے اور بہتر ہے کہ اس راز کوراز ہی رہنے دیں۔

**☆....☆...☆..**☆

# م مالله

حضور ب**پاک علیسته کی زیارت کانسخه** (تین(۱۰)ارپ<sup>ر</sup>هیں)

(۱) جَدْبُ المقُلُوبِ مِينَ ہے كہ جو مخض يا كى وطہارت كے ساتھ اس وروو

شریف کو کم از کم جیشه ۳۱۳ مرتبه پراها کرے گا تو حق تبارک و تعالی خواب می حضور نی کریم عظیم کی زیارت پاک ہے مشر ف فرمائے گا۔ بید درو و شریف کم از کم ۳۱۳ مرتبہ یا کی کے ساتھ پرمصنا جا ہے۔

اَلَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ وَسَلَّمُ یَ الله درود بھیج محد اور ان کی آل پر اور سمام ہو اُن پر گُنمَا تُسجِبُ وَ تَسرُّضَیٰ لَـهُ جو کہ پندیدہ ہے تیرا ۔

(۲) منظما خسر الاسلام میں ہے کہ جوکوئی جمعہ کے روز بڑارہاریہ درود شریف بڑھے گا تو حضور سرور کو بین اللیکے کی زیارت پاک سے مشرف ہوگا۔ یا جنت میں اپنی جگہ دیکھے لے گا۔ کم از کم پانچ جمعہ تک ریمل کرے۔

اَلَ الْهُ مَ صَلَّ عَلَى مُ مَ مَ مَ وَ السَّبِ الْهُ مَ الْاُمْسَى ط (٣) جَسَامِعُ المَّقَفَ العِديو مِن ہے كہ جوكوئى جو كی شب كودور كعت نماز پڑھے اور ہر دكعت میں سورۃ فاتحہ ( الحمد شریف ) كے بعد گیارہ مرتبہ آیة كرى اور گیارہ مرتبہ فُل هُو اللّٰه اَحَد پڑھے اور بعد از سلام سوبار بيدرودشريف پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ و النَّبِيِّ الْأُمْنَ وَ اللَّهِ وَ أَصْحَابِهِ وَسَلَّمُ

توانثا ءاللہ تین جمعوں تک حضور پُرٹور علی کے نیارت پاک ہے مثر ف ہوگا۔ (۴) جمعہ کی شب کو دور کعت نماز اوا کرے۔ ہررکعت میں الحمد شریف کے بعد ۲۵ مرتبہ قُل هُوَ اللّٰه اَحَد پڑھے اور سلام کے بعد ایک ہزار مرتبہ بیدر دورشریف پڑھے۔ 

# دین و د نیامیں سو فیصدی کسامیسابسی (گیارہ(۱۱)باریزمیں)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّى وَ عَلَىٰ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُواةً وَ سَلَاماً عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بيلازوال دولت بادر بهت آسان بھی

نماز جمعہ کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف منھ کر کے یا تعبۃ اللہ کی طرف منھ کر کے دست بُستہ کھڑے ہوگر کے دست بُستہ کھڑے ہوگرا کیلے یا مجمع کے ساتھ ،جیسا بھی ہو۔مبجد یا گھر میں نماز فجر یا ظہر کے بعد خواہ عصر کی نماز کے بعد جب وفت ملے پڑھ لیس۔

خاص طور پرعورتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ جتنا ہو سکے دس ہار، پندرہ بار، بارہ بار، تیرہ باریاسو ہار، کوئی قیدنہیں۔گیارہ باربھی افضل ہے۔

اب ال کے برکات وفوا کد ذراغوراور توجہ سے ملاحظہ فر ماہیئے جوحدیث شریف ہے تابت ہیں:

(۱) اس کے پڑھنے والے پراللہ عقر وجل فور آاپی رحمتیں نازل فرما تاہے۔

- (۲) أس يردو بترار (۲۰۰۰) بارا بناسلام بهيجنا ہے۔ (سجان اللہ)
- (٣) فورأ بالحج بزار (٥٠٠٠) نيميان اس كے نامبر اعمال ميں لكھ دى جاتى جيں۔
  - (م) اس کے یانچ ہزار (۵۰۰۰) گناه معاف فرمائے جاتے ہیں۔
  - (۵) اس کے یا نچ بزار (۵۰۰۰) درجات بلند کرد یے جاتے ہیں۔
  - (۲) ایک دم اس کے ماتھے پرلکھ دیا جاتا ہے کہ میخص منافق تہیں۔
- (۷) اُس کی پیثانی پرلکھ دیاجا تا ہے کہ پیخص دوزخ کی آگ ہے آزاد ہے۔
  - (۸) اس کوقیا مت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔
- (۹) جب تک درود میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس پر درود بھیجے رہیں گے۔
- (۱۰) الله تبارک و تعالی اس تین سو (۳۰۰) حاجتیں پوری قرمائے گا ،۲۱۰ آخرت میں تو ے (۹۰) دنیا میں۔
  - (۱۱) اس کے دین میں زیر دست رقی ہوگی۔
    - (۱۲) اولاد میں عالی شان برکت دےگا۔
  - (۱۳) الله اس کواپنامجوب بنائے گا۔
    - (۱۴) دل میں اس کی مجت رکھ گا۔
    - (۱۵) اس کاایمان پرخاتمه بوگا۔
    - (۱۲) قبروحشر میں پناہ میں رہےگا۔
  - (١٤) تيامت كرون عرش كرمائ مين رب كا-
  - (۱۸) حضور اکرم علی کی شفاعت اُس کے لیے واجب ہوگی۔
  - (19) حضور پُرنور علی قیامت کے دن اس کے گواہ ہول گے۔
    - (۲۰) میزان میں اس کی نیکیوں کاپلّہ بھاری ہوگا۔

- (۲۱) تیامت کی بیاں سے محفوظ رہے گا۔
  - (۲۲) حوض کوژیر حاضری نصیب ہوگی۔
  - (٢٣) لي صراط يرآساني سي كزرجائ كا-
    - (۲۴) قبریس اس کے لیے نور ہوگا۔
    - (ra) رسول اکرم علی کے زدیک ہوگا۔
- (٢٦) قیامت میں حضور پُرنور علیہ اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔
  - (٢٤) الله الشخص سے بمیشه راضی ہوگا، ناراض بھی نہ ہوگا۔
- (۲۸) سب سے اعلیٰ اعزازاس کو بیہ ہوگا کہ پانچ بزار فرشتے پڑھنے والے اوراس کے باپ کا نام لیے کرحضورِ اقدس بھیلیٹے کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یارسول اللہ بھیلیٹے ، فلاں بن فلاں ،حضورِ پُر نور آقائے نامدار حضرت محمر مصطفے بھیلیٹے پر ورود و سلام عرض کرتا ہے۔ آپ بھیلیٹے برمتبہ جواب میں ارشا وفر مائیں گے ، فلاں بن فلاں پرمیری طرف سے سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ (سجان اللہ)

نوٹ : ہم چاہے کتنے ہی پاکدامن ہوں ، کتنے ہی نیک بخت اور شریعت کے پابند ہوں لیکن ہمارا فرض ہے کہ اپنی ہویوں کو اس بات کا حکم کریں کہ ہر جمعہ کو اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح اوپر ذکر کیا جاچکا ہے۔ کیونکہ ہمارا جب ہویوں پرحق ہوا ان کا بھی ہمار ہے اوپر ان کا بیرحق ہے کہ ہم اُن کو یہ بات سمجما کیں کا بھی ہمار ہے اوپر ان کا بیرحق ہے کہ ہم اُن کو یہ بات سمجما کیں اور اس کے متعلق بختی بھی کریں ۔ کیونکہ جس گھر میں جمعہ کے دن بید درود ہوگا اس گھر پر محتیں ہرطرف سے نازل ہونگیں ۔ بال بچے سب رحمت سے مالا مال ہوجا کیں گے۔ ہم اپنی بیویوں کے متعلق بھی تھوڑ ہے بہت جوابدہ ہیں ۔ ہم کو ہدایت ضرور کرنا چاہیے کہ کم از کم یا نچ منٹ زکال کر جمعہ کے دن اس کا وروکریں ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکی ک

تو فیق د ہے۔ آمین

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمْنَّ وَ عَلَىٰ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةً وَ سَلاماً عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ

# ۱۴۴ د عائے گنج العرش

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ شروع الله كِنام سے جوبرُ امبر بان اور نہایت رحم والا ہے

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ یاک ذات ہے بادشاہ نہایت یاک سُبْحَسانَ الْعَسزِيْسِ الْجَبَّسادِ پاک ہے غالب ، بگاڑ کا اصلاح کرنے والا سُبْحَسانَ السرَّءُوفِ السرَّحِيْم پاک ہے برا مہربان نہایت رحم والا سُبْحَسانَ الْعَفُودِ الرَّحِيْمِ یاک ہے بخشے والا نہایت مبربان سبنحسان المكريع المحكيع پاک ہے بخشش والا حکمت والا شبخسانَ الْقُويُّ الْوَفِيِّ یاک ہے زور آور وعدہ وفا کرنے والا سُبْسحَسانَ السَّلطِيْفِ الْسَحَبيْسِ پاک ہے باریک بین خروار

لا إله إلا الله نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لا إله إلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لا إله إلا الله نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لا إله إلا الله نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

ي سُبْسَجَسانَ السطّسمَدِ الْمَعْبُوْدِ پاک ہے ہے نیاز عبادت کے الائق لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کے بخشے والا بہت دوست رکھنے والا سُبْرَجَسَانَ الْوَكِيْسِلِ الْسَكَفِيْلِ تبیں کوئی معبودسوائے اللہ کے اللہ کا کارساز ذمہ دار کاموں کا لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ صَبْحَانَ الرَّقِيْبِ الْحَفِيْظِ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے بلک ہے تگہبان محافظ مُبْسِحَانَ الدَّآئِسِ الْقَائِسِ مبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ہیشہ رہنے والا قائم لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ لللَّهُ اللَّهُ اللّ یاک ہے زندہ کرنے والا مارنے والا سُبْسِحَسِانَ الْسَحَسِيِّ الْسَقَيُّوْم پاک ہے زندہ اپی ذات ہے قائم سُبْحَانَ الْمَحَالِقِ الْبَارِىءِ پاک ہے پیدا کرنے والا درست کرنے والا سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے عالیشان عظمت والا سُبْحَسانَ الْسُوَاحِسِدِ الْآحَسِدِ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یہ ایک ذات و صفات میں سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِن

لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ اللّ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ خبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا الله الا الله میں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ شہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لَا الله الَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ

پاک ہے امن وینے والا جمہبان مُبْحَانَ الْحَسِيْبِ الشَّهِيْدِ یاک ہے کافی اور حاضر ناظر مُبْحَدانَ الْحَالِيْسِ الْكَرِيْجِ یاک ہے بردبار بخشے والا سُبْحَانَ الْآوُّلِ الْفَلِيْسِ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اول اور قدیم سُبْـــحَـــانَ الْأَوَّلِ الْأَخِـــر یاک ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا مُبْحَانَ النظَّاهِر الْبَاطِن پاک ہے ظاہر ( قدرت والا ) اور چھیا ہوا سُبْحَسانَ الْكَبِيْسِ الْمُتَعَالِ پاک ہے بڑا بلند لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ صُبْحَانَ الْقَسَاضِي الْحَاجَاتِ یاک ہے حاجوں کا پورا کرنے والا سنبحسانَ السرَّحْمان السرَّحِيْم یاک ہے بخشے والا بڑا مبریان مُبْحَانَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برے عرش کا رب سُبْحَانَ رَبِّى الْآغَـلىيٰ یاک ہے میرا عالی رُتیہ والا پروردگار

نبیں کوئی معبود وائے اللہ کے बीं। भूं या में نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے यी। या था में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ भी भी भी में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ं बी। भी बी में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बीं। भी बी में تبیل کوئی معبود سوائے اللہ کے थी। भी थी में बी। भी बी में منیں کوئی معبود موائے اللہ کے

سُبْحَانَ الْبُرْهَانِ السُّلْطَانِ تبیں کوئی معبود سوائے اللہ علیہ والا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ صَبْحَانَ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ مبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے نے والا دیکھنے والا لَا الله إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْقَهَادِ تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اکیلا غالب سُبحَانَ الْعَلِيْمِ الْحَكِيْمِ یاک ہے علم والا حکمت والا مُبْسحَسانَ السَّتِّسارِ الْعَسفُسارِ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے چھیانے واللا میبوں کا) بخشے والا ( اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک مُبْحَانَ البرَّحْمَانِ اللَّيَّانِ جہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے برا مہریان بدلہ دینے والا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برا سب سے بزرگ سبستحسان السعسليسم السعكلم نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ ہے خبردار وسیع علم والا سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي مبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کے شفا دینے والا کفایت کرنے والا سُبْحَانَ الْعَظِيْمِ الْبَاقِيي تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے عظمت والا سدا رہنے والا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْهُ حَدِ الْآحَدِ

لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ बी। भूँ। ये। मूँ منبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لا إله إلا الله बीं। भीं बीं में لا إله إلا الله عَلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

سُبْحَانَ رُبُ الْآرْضِ وَ السَّمَواتِ پاک ہے زمین اور آسان کا بروردگار سبسحبان خالق الممخلوقات یاک ہے محلوق کا پیدا کرنے والا سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ یاک ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا سُبْحَانَ ٱلْخَالِقِ الرَّزَّاقِ یاک ہے پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا سُبْسِحُسَانَ الْفَتَسَاحَ الْعَسَلِيْسِم یاک ہے برا کھولنے والا ( کاموں کا ) عِلم والا . شُبْحَسانَ الْعَسزِيْسِ الْغَنِسِيِّ یاک ہے غالب بے پرواہ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الشُّكُورِ یاک ہے بخشے والا قدر وان شبنحسان التعظيم التعليم باک ہے عظمت والا علم والا سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ یاک ہے روحانی اور روحانی باوشاہت کا مالک سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْعَظْمَةِ یاک ہے عزت والا اور عظمت والا

تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے عَلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ं बी। भी बी में خہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع مبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لا إله إلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ं ग्री। भू। यी मू نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

बी। भी बी में تبین کوئی معبود سوائے اللہ کے الله إله إلا الله نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تبين كوئي معبود سوائ الله ك عَلَمُ اللَّهُ نہیں کوئی معبود وائے اللہ کے ं ग्री। भी ग्री में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ बंधी भी वी में تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। र्यं। वी। र्ये تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿

مُبْحَسَانَ ذِي الْهَيْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ پاک ہے دہر اور قدرت والا سُبْحَانَ ذِي الْكِبْرِيَّآءِ وَ الْجَبِّرُوْتِ یاک ہے برگ والا اور بڑائی والا مُبْحَانَ السَّبِّارِ الْعَظِيْمِ ماک ہے چھانے والا عبوں کا عظمت والا مُبْسِحُسانَ الْعَسالِمِ الْعَيْسِ پاک ہے جانے والا غیب کا مُبْحَانَ الْحَمِيْدِ الْمَحِيْدِ پاک ہے خوبوں والا بزرگی والا مُبْحَانَ الْحَكِيْسِ الْقَادِيْم یاک ہے جکمت والا قدیم مُبْسَحَسَانَ الْقَسَادِرِ السُّسَّارِ یاک ہے قدرت والا پردہ پوش مُبْبَحَانَ السَّنِيْعِ الْعَلِيْمِ نبير كوئى معبود سوائے اللہ كے بنے والا جانے والا سُبْحَانَ الْغَنِينَ الْعَظِيْمِ یاک ہے بے پُرواہ عظمت والا مُبْدِحَدانَ الْسِعَلَامِ السَّلامِ یاک ہے بڑا واٹا سلائی دیے والا سُبِحَانَ الْمَلِكِ النَّهِيُر

نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। भी बी में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ं ग्री। भू। मी में बी। भूँ वी में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ं बी। भी बी। में تبين كوكى معبود سوائ الشدك الله الله الله لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ \*

یاک ہے بادشاہ مدد دینے والا مبستحسان المنفيسي الرحمين جہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اب پرواہ بدا مہان لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُبْحَانَ الْقَرِيْبِ الْحَسَنَتِ منیں کوئی معبود سوائے اللہ کے فرد کیا ہے خوبیوں کے فرد کیا لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُبْحَدانَ الْوَلِدِيِّ الْحَسَنَتِ الْحَسَنَتِ الْحَسَنَتِ الْحَسَنَتِ الْحَسَنَتِ پاک ہے خوبوں کا دوست مُبْحَانَ الصَّبُورِ السُّارِ السُّارِ ا نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے بردیار عیب ہوش مُبْسِحُسانَ الْمُحْسالِقِ السُّودِ ایک ہے اجالے کا پیدا کرتے والا مُبْحَبانَ الْعَنِينِ الْمُعْجِزْ یاک ہے بے پُدواہ عاج کرنے والا سُبْحَانَ الْفَاضِلِ الشُّكُور نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے کمالات والا قدردان لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ صُبْحَانَ الْغَنِي الْقَالِيْسِ مُنْسِحُانَ الْغَنِي الْقَالِيْسِ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برواہ قدیم لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْبِحَانَ ذِى الْحَكَالِ الْمُبِيْنِ نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے اللہ بزرگ والا ا سُبْحَانَ الْخَالِصِ الْمُحْلِص نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الک ہے عیب

پاک ہے جے وغدے وال سُبْحَسانَ الْسَجْسَقُ الْسُمُبِيْسِن جبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے سیا ظاہر سُبْحَسانَ ذِي الْعُوَّةِ الْمَتِيْنِ پاک ہے زور آور مضبوط شبسخسان المقوى العريس ماک ہے قدرت والا غالب سُبْسَحَسَانَ الْسَعَلَامِ الْسَغِيُّـوْبِ تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ ہے چیسی باتوں کا جانے والا . سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ جیس کوئی معبور سوائے اللہ کے وہ زعمہ جو مبین مرتا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ سُبُسَحُسَانَ السُّتُسَارِ الْمُهُوبِ یاک ہے میوں کا چھیانے والا شبخسانَ المُستَعَانِ الْعَفُورِ خبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جاسے بخشش و مدوطلب کی جاسکتی ہے مُسْحَسانَ رَبُّ الْسِعْسَلَ مِيْسَنَ یاک ہے تام جانوں کا پردوار متسخسان السرخمين السقيمان Je my who 12 a Je مستحسان السرجسم الغفساد

لا إله إلا الله تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے عَلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے मी। यी यी में فبيم كولى معبود سواع اللدك यो। भी यी प

پاک ہے رحم والا بخشے والا . شُبْحَسانَ الْعَسزِيْسزِ الْوَهَّسابِ پاک ہے غالب بہت عطا کرنے والا مستحسان القسادر المفقدر یاک ہے قدرت والا قدرت ظاہر کرنے والا مُبْحَانَ ذِى الْغُفْرَانِ الْحَلِيْمِ یاک ہے بخشے والا مُردہار شبخسان السمالك المملك الک ہے بادشای کا مالک سبحان البسارىء الشقور نبیں کوئی معبود موائے اللہ کے یاک ہے پیدا کرنے والا صورت بنانے والا سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْجَبَّادِ یاک ہے غالب زیردست مُسْحَسانَ الْسَجَسُادِ الْمُعَكَبُّـو یاک ہے زیروست بردائی کرنے والا . سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ پاک ہاللہ اُس چیز ہے جومشرک بیان کرتے ہیں سُبْ جَانَ الْقُدُوسِ السُّهُ وَح یاک ہے نہایت یاک بری یاکی والا شُبْحَانَ رَبُّ الْمَلْتِكَةِ وَ الرُّوْح یاک ہے فرشتوں اور زوح کا رب

نبعي كوكى معبودسوائ اللدك यी। भी यी में نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ग्री। भी ग्री में نيس كولى معبود سوائ الله ك ्राम मूं में में نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ं ग्री भी ग्री में تبين كوئي معبود سوائ اللدك ग्री। भी यी में لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ " نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ्यो। यी यी में نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً إِلَّا إِلَّا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تھی کوئی معبود موائے اللہ کے ग्री। मूं ग्री मूं جبس کوئی معبود سوائے اللہ کے قلَّ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ فيل كولى معبود والقاللاك

سُبْحَانَ ذِي الْأَلَّاءِ وَ النَّعْمَآءِ پاک ہے بخشش اور نعمتوں والا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْصُودِ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے بادشاہ دنیا کا مقصد لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ صُبْحَانَ الْحَنَّانِ الْمَثَّانِ نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ علی ہے رحت کرنے والا احمال کرنے والا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ - ادَّمُ صَـفِـــيُّ الـلَّــــهِ تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کا صفی ( برگزیدہ ) ہے نسزع تسجسي السلسيه توح الله کا تجی ( ہمراز ) ہے إسراهيت خبيل اللب نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کا علیل ( دوست ) ہے الشمنعيل فبينخ اللب تبین کوئی معبود سوائے اللہ کے اساعیل اللہ کا ذیج ( اس کی راہ می ) ہے لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُؤسَى كَلِيْتُمُ السُّلِيهِ تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کا کلیم ( ہمکام ) ہے دُّاوُدُ خَالِيْهُ اللَّهِ اللّ تیں کی معبود سوائے اللہ کا خلیفہ ہے منی کوئی معبود سوائے اللہ کی روح ہے مُحَمَّدُ رُمُولُ اللَّهِ

لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ نبيس كوكى معبود سوائ الله ك बी। भी दी। में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لا إله إلا الله لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لا إله إلا الله لا إله إلا الله

و عظی الله تعالی کے رسول جری نیس کوئی معبود سوائے اللہ کے وَ صَلَّى اللُّهُ لَسَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَ نُودٍ عَرْضِهِ اورالله تعالی کی رحمت اس کی علوق عل سب سے بہترین علوق براوراس کے عرش کا نور وَ زِيْنَةٍ فَرْشِهِ ٱلْحَسَلِ الْآثْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ سَنَدِنَا اورا کے فرش کی زینت اور تمام انبیاء اور رسولوں سے افغنل ہیں جو ہمارے سروار اور ہمارے سہارے وَ شَـٰفِيْـعِنَـا وَ خَبِيْهِـنَـا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وُ عَلَى الِـهِ اور مارے شفع اور مارے حبیب اور مارے آقا محمد الله بين اور آپ كى تمام آل وَ أَصْحَبِهِ وَ أَهُلِ يَيْدِهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرُّيْدَةٍ أَجْمَعِيْنَ ﴿ اورتمام امحاب رجى اورآب كمروالول يراورآ كى ازواج اورآكى اولاد يرتمام يرمسه بــرخــمتِك يَــارْحَـمَ الـرَّاحِـمِينَ ط اے رحم کرتے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرتے والے اپنی رحمت سے جماری دعا تبول فرما أنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ جِ تَوَقَّنِي مُسْلِماً وَّ الْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ط توی میرا آخرت اورونیایس کارساز بے محصوا بنافر مال بردار بنااور نیکوکاروں میں شامل فرما

T - D - D - D

#### دعائے جملہ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ شروعُ الله كَنام سے جوہڑا میریان اور نہایت رحم والا ہے۔

يَامُجِيْبُ يَآالُلُهُ يَارَءُونَ يَآالُلُهُ يَامَغُرُونَ يَآالُلُهُ اعلال كفال اعال اعمال كغال اعال الدال المال يَامَنَانُ يُمَا فَلُهُ يَاكِيُّانُ يَآلَلُهُ يَابُرُهَانُ يَآلَلُهُ اساحان كرنوالے اساللہ اسعدیان اساللہ اسے وی دلیل اساللہ يَاسُلُطَانُ يَآالِلُهُ يَامُشْعَفَانُ يَآالِلُهُ يَامُحْسِنُ يَآالِلُهُ اعقال اعالله اعددها على اعالله اعامان كنوال اعالله يَا مُعَمَالِيْ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا اَللَّهُ يَا رَحِيْمُ يَا اَللَّهُ اب ب يرز اسالله المعموان العالله المنهاعة رحم والمالله يَا حَلِيْمُ يَا اَللَّهُ يَا عَلِيْمُ يَا اللَّهُ يَا كُونِمُ يَا اللَّهُ العلم والے اساللہ المخروار العاللہ المنهایت کرم کرتوالے العاللہ يَاجَلِيْلُ يَا اَللُّهُ يَامَجِيْدُ يَا اللَّهُ يَاحَكِيْمُ يَا اللَّهُ اے بزرگ اے اللہ اے صاحب بزرگی کے اے اللہ اے محست والے اے اللہ يَامُقْتَدِرُ يَا اللَّهُ يَاغَفُورُ يَا اللَّهُ يَاغَفًارُ يَا اللَّهُ اعظام وقدرت والے اعاللہ اعظیموالے اعاللہ اے کناہ بخٹے والے اساللہ يَامُبُدِئُ يَا اَللُّهُ يَا رَافِعُ يَا اَللَّهُ يَا هَكُورُ يَا اَللَّهُ اعدارتوال اسالله اسباتورتوال اسالله استدروان عركرتواول ك اسالله يَاخِيْرُ يَاللُّهُ يَابَصِيرُ يَآلَلُهُ يَامِيعُ يَآلَلُهُ وَاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ المستغيروار اسالله اسديمينواك اسالله استخفيدوال اسالله يَهَا أَوُّلُ يَهَا ٱللَّهِ يَهَا الْحِسرُ يَهَا ٱللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَهَا ٱللَّهُ الدائل الدائد الدائد الدائد الدائد يَايُناطِنُ يَا اللَّهُ يَا قُلُوسُ يَا اللَّهُ يَا مَلَامُ يَا اللَّهُ يَا مَلَامُ يَا اللَّهُ

اع باطن " اعالله اع ياكيزه يزع ومغول وال اعلالله اعسلامتي وال اعالله يَامُهَيْمِنُ يَآلَلُهُ يَاعَزِيْزُ يَآلَلُهُ يَامُتُكَّبُرُ يَآلَلُهُ اے تمہان اے اللہ اے ذہروست اے اللہ اے عظمت والے اے اللہ يَا خَالِقُ يَا اَللُهُ يَا وَلِي يَا اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ يَا اللَّهُ اے پیداکنندہ اے اللہ اے پیداکنندہ اس کے اے اللہ اے صورت بتانے والے اے اللہ يَاجَبَّارُ يَا اَللُّهُ يَاحَى يَا اَللَّهُ يَا قَيُومُ يَا اَللَّهُ الاردسة النالله المعديد وال الالله المعدة مريدا المالله يَاقَابِهُ يَاللُّهُ يَابَاسِطُ يَآلَلُهُ يَامُذِلُّ يَآلَلُهُ اے تک کتیدہ اے اللہ اے قراح کتیدہ روزی کے اے اللہ اے ذات دیے والے اے اللہ يَا قَوِيُ يَا اَللُّهُ يَا شَهِيْدُ يَا اللَّهُ يَا مُعْطِي يَا اللَّهُ اعقوت دين والے الله اعامر اعالله اعطاكر نوالے الله يَا مَانِعُ يَا اَللُّهُ يَا خَافِضُ يَا اللَّهُ يَا رَافِعُ يَا اللَّهُ اے ہٹانے والے اے اللہ اے پت کرنوالے اے اللہ اے بلند کرنوالے اے اللہ يَـاوَكِيْلُ يَآ اَللَّهُ ۚ يَاكَفِيْلُ يَآ اَللَّهُ ۚ يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ يَآ أَللَّهُ ۚ اے کارمازا ساللہ اے کفایت کرنیوالے اسماللہ اسے صاحب بزرگی اور بخشش کے اساللہ يَارَشِيْدُ يَاآاللُّهُ يَاصَبُورُ يَاآاللُّهُ يَافَتَّاحُ يَاآللُّهُ اے راہما اے اللہ اے بروبار اے اللہ اے کھولنے والے اے اللہ لَا اللَّهَ الَّا أَنْتَ سُبُحُنَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ ط نہیں کوئی معبود کر تو یاک ہے جھ کو شخین تھا میں ظالموں ہیں ہے وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلَقِهُ مُحَمَّدٍ اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو اور بہترین علق کے جو نام ان کا محم ہے

وَ عَدَلَى الِدَ وَ أَصْحَسَابِ وَ الْوَاجِمَةِ وَ فُرِيَّتِهِ وَ عَلَى اور ان كَى آل پر اور اصحاب پر اور بى بيوں پر اور اولاد پر اور عِنَا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### عہدنامہ

## بِسْمِ اللَّهِ الوَّحْمَٰنِ الوَّحِيْمِ شروع الله كِنام سے جوہڑا مہریان اور نہایت رحم والا ہے

توجیح شرک تریب اور نیک سے دور کردے گا اور جھے تو صرف تیری رقت کا آمرا ہے فلسا جھٹ ل گسٹی عسن دک عقد آ تُسوَفَّن ہِ اِلسیٰ یَوْم الْقِیاسَةِ اِلَٰ اَسِیٰ عِسنْ دُک عَقداً تُسوَفِّن ہِ اِلسیٰ یَوْم الْقِیاسَةِ اِللهٔ اِللهٔ تَعَالیٰ عَلیٰ خَیْرِ خَلْقِهِ اِنْکَ لا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ط وَ صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلیٰ خَیْرِ خَلْقِهِ اِنْکَ لا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ط وَ صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلیٰ خَیْرِ خَلْقِهِ وَ اَلْمُ خَلْفُ ورزی نہیں کرتا ۔ اور خیر الحلق محمد عَلَیْ پُ الله وَ اَصْحٰجِهِ آجُمَعِیْنَ ط بِرَحْمَتِکَ یَاڈِحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط اور تمام آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رصت نازل ہو۔ اے رقم کر نیوالوں اور تمام آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رصت نازل ہو۔ اے رقم کر نیوالوں علی سب سے بڑے رقم کرنے والے اپنی رحمت سے ( میری التا قبول فر ا) لَوْ لَا قُوْقَ اِلّا بِاللّٰهِ ط لَوْ لَا اللهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوقَةً اِلّا بِاللّٰهِ ط ( میری التا بیان میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لاحول والتو ق الآ بالله یکوں نہا۔

# دعائے حبیب

بسم الله الوَّحْمَٰنِ الوَّحِيْمِ شروع الله كِنام سے جوبرُ امهریان اور نہایت رحم والا ب

قُدم فَدم يَدا حَبِيبِين كَدم تَسَام كر يهوكر يهوا عبيب! كب تكسود ه

> عَـجَباً لِـلْمُحِبِّ كَيْفَ يَسَامُ تعِب ہے كہ خدا كا دوست كيوكر موتا ہے

ا فُسم فُسم یَسا حَبِیبِسی کُسم تَسَسامُ کُرِے ہو کے جیب ایک مودکے کے مودکے

طَـــالِــــُ الْـــَجَــنَّةِ لَا يَــنَـــامُ جَت كا طابِ تبين سوتا

فُ مَ فُ مَ يَ الْحَبِيْسِي كُمْ تَ سَامُ كُرْك ہو كھڑے ہواے جبیب اكب تك سودَ مَ

> خَــــالِــقُ الـــلَّيْــلِ لَا يَـــَـــامُ رات كا پيدا كرنے والا نيس سوتا

ا فی من استا خییب ی کسم تسسام کارے ہو کارے ہواے حبیب ایب تک سودے خَسَالِتُ الْسَخَلْقِ آلا يَسَامُ علون كا خالق نبين موتا

فُسم فُسم يَسا حَبِيبِ ي كَسم تَسَسامُ كُرُّ ع يوكرُ ع يواے حبيب اكب تك سوؤگ

> اَلْسَعَسُوشُ وَ الْسَكُسُومِسِيُ لَا يَسَسَامُ عرش و كرى نبين سوخ

فُسمَ فُسمَ يَسا حَبِيْسِى كَسمَ تَسَسَامُ كُرْے ہو كُرْے ہواے جيب اكب تك مودَك

> اَلَـــــُّـــوْحُ وَ الْــــَّـــَــمُ لَا يَـــَــامُ اوح و علم نبين سوت

قُسم قُسم بَسا حَبِینِسی کَسم تَسَامُ مَسَامُ مَسَامُ مَسَامُ مَسَامُ مَسَامُ مَسَامُ مَسِب الرس کل مودک میب الرس کل مودک محب الرس کسوت کا بَسَسامُ السمَسلَسُ کُسوت کا بَسَسامُ السان بادثابی نبی سویم مویم قُسم قُسم قُسم قُسم مَسَامُ مَسِیسی کسم تَسَامُ مُسَامُ مُسَامُ مُسَامُ مَسِیسِ الرس کسم تَسَامُ مُسَامُ مُسَامُ مُسَامُ مُسَامُ مَسِیسِ الرس کسم تَسَامُ مُسَامُ مَسِیسِ الرس کسم ودکار می مودکر می میرود می میرود کے میرود

اَلشَّـمْـسُ وَ الْـقَـمَـرُ لَا يَـنَـامُ سورج اور جاء تبین سوتے

فُسمَ فُسمَ يَسا حَبِيبِ يَ كُسمَ تَسنَسامُ کفرے ہو کھڑے ہو اے حبیب ! کب تک سود ہے آلاً رُضُ وَ السَّمَاءُ لَا يَسنَسامُ زمین اور آسان شیس سوتے

قُـمْ قُـمْ يَـا حَبِيبِي كَـمْ تـنـام كرے ہو كورے ہواے حبيب !كب تك سود م

> اَلِيَّ جَهُ وَ الشَّحَرُ لَا يَسَسِامُ ہورے اور درفت نیل سوتے

قُدمَ قُدمَ يَدا حَبِيْسِي كُدمَ تَسَامُ كور يو كور يوا عبيب! ك تك سوؤك البِّرُ وَ الْبَحْرُ لَا يَسَسَامُ خطی اور سمندر نبین سوتے قُـمْ قُـمْ يَـا حَييــى كُـمْ تَنَـامُ كفرا يوكر بواعبيب! كب تك سودك

> ٱلْسَجَسِنَةُ وَ السِنْسِارُ لَا يَسِنِسَامُ اور دوزخ نہیں سوتے

قُـمَ قُـمَ يَـا حَبِينِـي كَـمَ قَـنَـامُ کڑے ہو کھڑے ہواے حبیب! کب تک سودھے

> السخورُ وَ الْسَقُسطُ وَرُكَا يَسنَسامُ حوري اور محلات نبين سوتے

قُـمْ قُـمْ يَـا حَبِيبَى كَـمْ تَـنَـامُ کوئے ہو کوئے ہواے حبیب! کب تک سودیے السطّيارُ و السوخسشُ لَا يَسنَامُ . پندے اور وحقی جاندار نبیں ہوتے

فُسمَ فُسمَ بِساحَیدِ کی کُسمَ تَسَسامُ کرے ہوکڑے ہواے جیب اکب تک ہودگے السومُ غیلسی السمجیت خسرامُ نیز میت کرنے والے پر جرام ہے فیم فیم یساخییسی محمم تیسامُ گفرے ہوگڑے ہواے جیسی محمم تیسامُ

طسالب المسؤلسي لا يسنسامُ فدا كا طاب نيس سوتا

فی خسم نیسا خبیسی کے تسام کڑے ہو کھڑے ہواے حبیب اکب تک سوؤگ

> العساشق و المنعشوق لا يَــنّــامُ عائق اور معثوق تبين سوتے

قُسمْ قُسمْ يَسا حَبِيسِى كَسمْ تَسنَسامُ كُرْب بوكُرْب بوارد عبيب اكب تك سودَكَ

السعشق و السمحبَّة لا يَـــَــامُ مثق و مبت نبين موت

ف م ف م بسا خبیب ی محمد تسام کارے ہو کھڑے ہواے حبیب ایب تک سودگ اَلَیْسِلُ وَ السِنَهَسِارُ لَا تَسَسَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نِعْم الْمَوْلَى وَ الْاِنْحُوامُ لَا يَنَامُ اجْهَا خدا احبان والا نبيل وتا

قُسمْ قُسمْ یَسا حَبِیْسِیْ کُسمْ تَسَامُ

کُڑے ہوگڑے ہواے حبیب! کب تک سودَگ
ادَمُ صَسفِسیُ السلْسِهِ لَا یُسَسامُ
حفزت آدمؓ خدا کا پندیدہ نہیں سوتا

قُسمُ قُسمُ یَسا حَبِیْسی کُسمُ تَسَامُ کفڑے ہوکٹرے ہواے حبیب اکب تک سواگ اِبْسوَاهِیْسُمُ خَسلِیْالُ السَّلْسِهِ لَا یَسَسَامُ ابراہیم خدا کا خلیل نہیں سوتا

فُسمَ فُسمَ یَسا حَبِیْسِی کُسمُ تَسَامُ کُرْے ہو کے جیب اکب تک مود گرے ہو اے جیب اکب تک مود گرفسی گُلیٹ مُ اللّٰہ لَا یَسَامُ مُسوْسی گلیٹ مُ اللّٰہ لَا یَسَامُ مویٰ خدا کا کلیم نہیں موت فُسمُ فَسمَ مُن خدا کا حیث کُم تَسَامُ فُسمَ فَسمَ مُن کُم تَسَامُ کُرْے ہوگڑے ہوا ے جیب ایک مود گ

عیال کی رُوخ السلسه کا پیشام مینی فدا کی ( پیدا کرده ) روح تهیں موہ

أسم أسم يساخيسي كم تنسام کھڑے ہو کھڑے ہواے حبیب ایک تک موڈگ و رشول السلسة لا يسسام اور الله کے رسول ( محمظی ) بھی نہیں سوتے 👚 👚 بسليغ السغسلسي بسكسماليه بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کے ساتھ كشف الستُجيئ بحماليه ( کفر کے ) اندھیروں کو دور کیا اپنے جمال کے ساتھ خشىنىت جىمىئ بحيضيالييه الچھی ہیں اُن کی تمام کی تمام عادات صلُّوا عَسلَيْسهِ وَ آلِسهِ وُرود و سلام أن ير اور أن كي آل ير

#### دعائے حاجت

وَ عَوْآئِمَ مَغْفِرتِکَ وَ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلَّ بِرُ وَ السَّلامَةَ مِنْ كُلَّ اللهِ اور سالات آپ فَ بَخْشُ كَ اور حسر بر يَبِلَ ہے اور سلامتی بر گناہ ہے لَا تَسَدَعُ لِسِی ذَنْہِا إِلَّا غَسْورْتَ فَ وَ لَا هَمْا إِلَّا فَرَجْتَ فَ لَا تَسَدَعُ لِيسِي ذَنْهِا إِلَّا غَسْورْتَ فَ وَ لَا هَمْا إِلَّا فَرَجْتَ فَر بَحْتَ فَ وَ لَا هَمْا إِلَّا فَرَجْتَ فَ وَ لَا هَمْا وَلِي اللهِ فَرَجْتَ فَ وَ لَا هَمْا وَلَا عَرور كرو يجي فَر يَجُورُ ہے بيرا كُونَى كُن امْ مُراہے بخش و يجي اور ندكوئى پريثانى مُراہے وور كرو يجي وَ لَا حَماجَةً هِمَى لَكَ وِضاً إِلَّا قَصَيْتَهَا يَا اَوْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ طَ اور ندكوئى حاجَةً هِمَى لَكَ وِضاً إِلَّا قَصَيْتَهَا يَا اَوْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ طَ اور ندكوئى حاجَةً هِمَى لَكَ وِضاً إِلَّا قَصَيْتَهَا يَا اَوْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ طَ اور ندكوئى حاجت جوآپ كى بنديرہ بومُراہے ہورى كرو يجيا ہے ہے زياد ورتم كرتے والے اور ندكوئى حاجت جوآپ كى بنديرہ بومُراہے ہورى كرو يجيا ہے ہے ہے اور مرتم كرتے والے اور ندكوئى حاجت بوآپ كى بنديرہ بومُراہے ہورى كرو يجيا ہے ہورى اور تركوئى حاجت بوآپ كى بنديرہ بومُراہے ہورى كرو يجيا ہے ہورى كو بينہ بيرا ورتم كرتے والے اللہ بيرا من بيرا ميرا ميرا كوئى بنديرہ بومُراہے ہورى كرو يجيا ہے ہورى كو بيرا ہوريم كوئے اللہ بيرا ميرائى ما بالمائى اللہ بيرائى بنديرہ بومُراہے ہورى كرو يجيا ہے اللہ بيرائى بالمائى اللہ بيرائى بالمائى اللہ بيرائى بالمائى بالمائ

# . يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

علامہ عینی نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو مخص ایک مرتبہ یہ د ، ما پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مائے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچادے تو اس نے والدین کاحق ادا کر دیا۔

الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هَ رَبِّ السَّمُواتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَزِيْرُ الْعَالَمِيْنَ وَ لَهُ الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمِ لِلْهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُواتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ لَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمِ هُوَ الْمَنْ وَ لَهُ الْمُمْدُى وَ رَبُّ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ لَهُ النَّمُورُ فِي السَّمُواتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ لَهُ النَّمُورُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ لَهُ النَّمُورُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَرِيْدُ الْعَالَمِينَ وَ لَهُ النَّمُورُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَ النَّوْرُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَ النَّوْمِ وَ هُوَ الْعَرِيْدِ الْحَكِيْمِ طَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَ السَّمُونِ اللَّهُ وَلَى عَظَافِرِهِ الْعَرْضِ وَ مُو الْعَرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَ الْاَرْضِ وَ الْمَامِونِ الْمَعْلَى السَّمُونِ وَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَ هُو الْمُعَرِيْدُ الْعَرَامِ الْحَكِيْمِ طَ الْمُعْرَفِي وَ الْمُعَلِيْمِ الْمُعَلِيْدُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْدُ الْمُعَلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمَعْلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُولِقِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُولِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُولِيْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُؤْمِ الْمُولِقُولِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ ال

# علاج الاعظم

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

مجھنا چیزصوفی شیم احمد ظفری ابوالعلائی کواپنے اجداد وسلسلہ کے بزرگان سے تعلیم ہوا اوراس کا نام''علاج الاعظم''رکھا گیا۔اس رسالہ سے فائد ہاٹھانے والوں سے قوی امید ہے کہ اس عاجز کودعائے خیر میں یا در کھیں۔

جاننا ضروری ہے کہ تمام اسائے حتیٰ کی ایک بڑی خاصیت حدیث شریف کی وے یہ ہے کہ جو شخص ان کو پڑھا کرے گا ، واخل جنت ہوگا۔ بسسنے اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٰمِ ط هُوَ اللّٰهِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٰمِ ط هُوَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّورِي برار (۱۰۰۰) بار اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

اَلْمَلِكُ: اس اسم كوجوكو كَى برروززوال كے وقت ایک سو (۱۰۰)مرتبہ پڑ<u>ے تو</u> غفلت وفراموشی اس کے دل ہے دور بواور دل اس كا ياك ہو۔

اَلْقُدُوْسُ ، یَا سُبُوْمُ ، یَا قُدُوْسُ : ای اسم کو جوکوئی روثی کے اوپر لکھ کر کمایا کرے اس مخص میں فرشتوں کی صفت ہیدا ہوگی۔

اَلسَّلَاهُ: ال اسمَ کو جوکوئی بیمار کی صحت کے لیے ہر روز سو (۱۰۰) مرتبہ پیزیما

کرنے تو انشاءاللہ جلد آ رام یائے گا۔ ۔۔

اَلْمُ مُوفِی : اس اسم کوجوکوئی پڑھے یا اپنے پاس رکھتو اس مخف کے ظاہر و باطن کی دولت حق تعالیٰ کی اہان میں رہے اور اس پر بھی شیطان قابونہ پاوے گا۔ اَلْمُ هَیْنَهِنُ : اس اسم کوجوکوئی ہر روز پڑھا کر ہے اس کے ظاہر و باطن میں نور پیدا ہوگا۔

اَلْتُعَوٰیْٹُوڈ :اس اسم َ دجو کوئی جالیس روز صبح کی نماز کے بعد اسٹالیس بار (۴۸) . پڑھاکرے گانو امور دنیا وعقبی میں کسی کامختان نه ہوگا۔

اَلْ جَبَّادُ : اس اسم کوجوکوئی بعد مسبعات عشرہ کے اکیس (۲۱) بار پڑھا کرے گا تو کسی جابراور خلالم کے پنج میں گرفتار نہ ہوگا۔

اَلْمُتَكُبِّرُ : اس اسم کوجوکوئی اپنی منکوحہ سے جماع سے پہلے دی (۱۰) مرتبہ
پڑھے گا اور بعد اس کے صحبت کرے گاتو القد تعالی اُسے نیک و شائستہ فرزند عطافر مائے گا۔
الشخصالیق : اس اسم کوجوکوئی رات کے وقت ، جب لوگ سوجا تیں ، بہت پڑھا
کرے تو القد تعالی فرشتے کوفر مادے کہ تو قیامت تک عبادت کیا کرتا کہ ثواب اس شخص کے
تام لکے دیاجائے۔

اَلْبَسادِیُّ : اس اسم کوجوکوئی ہرروز سات مرتبہ پڑھے،انشاءاللہ تعالی اے عذابِ قبر نہ ہوگا بلکہ لاش کواس کی قبر سے فرشتے اٹھالے جائیں گے۔

اَلْمُصَوِّرُ : ال اسم کی خاصیت ہے کہ جو عورت با نجھ ہواور خمل اس کو نہ رہتا ہوتو چاہیے کہ وہ سات (۷) ون روزہ رکھے اور افظار کے وقت اکیس (۲۱) باراس اسم کو پڑھ کر پانی پر ڈم کرے اور اس پانی ہے افظار کرے۔ انتاء اللہ تعالی سات روز نہ گزر یا کمیں کہ اے حمل رہ جائے اور فرزید شائنۃ تولد ہوگا۔

**اَلْهُ غُلِّهَارُ : اس اسم كوجوكو كَي يعدِ نما زِجعهُ كے سو (١٠٠) باران الفاظ كے ساتھ** 

پڑ ہے کہ (یا غُفَارُ اغْف لِلیٰ ذُنُوبی ) وہ چھ مغتوروں اور مقبولوں کے زمرے میں م داخل کیاجائے گا۔

اَلْسَقَهَارُ :اس اسم کوجوکوئی کثرت سے پڑھا کرے گاؤنیا کی بعبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور دل اس کا یاک ہوگا۔

اُلُوَهَابُ : ال اسم کوجوکوئی نماز چاشت کے بعد بجدے میں بات (۔) بار پڑھے تو اس کو بے نیازی حاصل ہوگی اور اگر کسی حاجت زوا ہونے کے لیے پڑھا ہائے تو آدھی رات کو حن مکان میں یام تحد میں نظے سر ہاتھ اٹھا کر سو (۱۰۰) ہار پڑھے تو انٹا ،اللہ تعالی مدّ عا حاصل ہوگا۔

السرزاق : اس اسم کوجوکوئی نماز فجر سے پہلے سے کا ذب کے وقت گھ کے ہر چہار کونوں میں دس دس بار پڑھے تو اس مکان میں انشاء اللہ تعالیٰ ہے ہرکتی و بنو ائی نہو۔

اکٹفتنا نے : اس اسم کوجوکوئی بعد نماز سبح کے بینے پر دونوں ہاتھ رکھ کرسٹر (۵۰)

مرتبہ پڑھے، تو زنگ اس کے دل سے دور بوگا ، تسمت بڑھے گی اور ہرگز بنوان ہوگا۔

اکٹ تعلیم : اس اسم کوجوکوئی کثرت سے پڑھا کرے گا ، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کونھیں۔ ہوگی۔

اَلْقَابِطُ : اس اسم کوجوکوئی چالیس دِن تک ہرروز ( چالیس ) نکڑوں پرروٹی کے لکھےاور کھایا کرے گا تو بھوک کے عذاب ہے نجات یائے گار

اَلْبَساسِطُ : اس اسم کوجوکوئی صبح کے دفت ہاتھ اٹھا کردس (۱۰)ہار پڑھے اور اپنے ہاتھ منھ پر ملے تو وہ ہرگز کسی کامختاج نہ ہو۔

اَلْهِ خَافِی : اس اسم کوجوکوئی سات بزار (۷۰۰۰) بار پڑھے تو دشمنوں کی بُدی سے نجات پائے گا۔

اَكُورُ افِيعُ : اس اسم كوجوكوني دِن كويارات كونت مو (١٠٠) مرتبه يز عض

ا تعالی اے تمام آفات و بلیات ہے دورر ھے کا اور و دفعتی میں صاحب تو قیم ہوگا۔

اَلْسَمُعِيرُّ : اس اسم کوجوکوئی شنبه (عفته ) یا جمعه کی رات کومفرب کی نماز کے بعد اکتبالیس (۳۱) باریز مصرتو خلق میں عزیز و نکرم ہوگا۔

اَلْهُذِلُّ: جو محض منی ظالم جنا کارے خوف رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ پچھٹر (20) مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر بجدے میں جائے اور القد تعالی ہے دعا کرے کہ یا البی تو فلاں شخص کے شرے امان دے اور اس کی بدی ہے بچائے رکھ تو انشاء القد تعالی وہ ظالم اس بر خطا لہ مز ہوگا اور القد تعالی کی بناہ میں امن وامان کے ساتھ رہے گا۔

اَلسَّمِینعُ: اس اسم کوجوفض پنجشنبه (جعرات) کونماز چاشت کے بعد پانچ سو (۵۰۰) بار پڑھے اور پڑھتے وفت کس سے بات ندکرے پس اللہ تعالیٰ سے جود عا مائے مج وہ قبول ہوگی۔

اَلْبُسِصِیْبُرُ :اس اسم کو جوکوئی جعد کی سنت اور فرض کے درمیان سو (۱۰۰) مرجبہ پڑھے وہ اللہ کی نظر میں مخصوص ہوگا۔

اَلْتَحَتَّکُمُ: اگرکوئی بخت کام در پیش ہوجائے تو ہمیشہ کثرت ہے اس اسم َو پڑھا کرے۔اللہ کے فضل وکرم ہے آسان ہوگا۔

اَلْعَدُّلُ :اس اسم کوجوکوئی جمعہ کی رات کوروٹی کے بیس (۲۰) نکڑوں پر لکھ کر کھائے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کواس کا تا بعد ار کرے۔

اَللَّ عِلَيْفُ: اسَ اسم کووضوکر کے مو (۱۰۰) مرتبہ پڑھنے ہے مُد عائے وِن جو کچھ بوہ برآتا ہے اور وحشتِ تنہائی وقع بوتی ہے اور سخت بیاری کی دُوا ہے اور نا کُنْد الرُّ ئی کی ثناوی ہوئے کو علاج ہے بہاہے۔

اَلْحَدِينُوْ: جَوْحُصُ اِسَ المَ مَو جَمِيشَهُ بِرَحِهِ كَاو وَنَفْسَ كَثَرِتَ فَالِصَى بِإِكْرَاكَ اللهِ الْ اَلْحَدِينِيمُ : اسَ المَ مُواكَّر بِإِنْ بِرِدَ مَهَرَتَ بِإِكَا مَدْ بِرِلَكُو كُرُوهِ لِيَا اوراس بِإِنْ کوکھیت پر چیزک دے انشاء القد تعالی کھیت خوب بھولے پھلے گا اور آفات ہے محفوظ رہے گا۔ اَلْعَظِیْمُ: اس اسم کو جو محفق ہمیشہ پڑھا کرے وہ خلق میں عزیز ہوگا۔ اَلْعَظُورُ : اس اسم کو کاغذے کیکڑوں پر کھے اور کسے ہی بیار کو کھلائے تین روز تک تو انشاء اللہ تعالی شفا نصیب ہو۔

اَلشَّ تُحدُورُ: تَنَكَى معاش والا اس اسم کواگرروزاندا کتالیس (۴۱) مرتبه پڑھکر پانی پردَ م کرےاوراس پانی کوسپینے اور آتھوں پر لگائے تو فراخی معاش حاصل ہوگی اور اسی پانی کوضعفِ بصارت والا لگائے تو آتھوں کی روشنی زیاد ہ ہوتی ہے۔

اَلْعَلِیُّ :ای اسم کوجو ہمیشہ پڑھا کرے یالکھ کراپنے پاس ر کھے اس کی عزت وتُرمت لوگوں میں بڑھے اور دوسرے مقصد کے لیے بھی مفید ہے۔

اَلْكَبِيْرُ: اس اسم كوجوهش بميشه پڑھے گا اے كوئى گزندہ كاٹ نہ سكے گا اور تمام آفات ہے محفوظ رہے گا۔

اَلْحَفِیْظُ: اس اسم کوجوکوئی مخص لکھ کراپنے پاس تعویذ کر کے رکھے گاتو وہ پانی میں غرق ہوگا نہ آگ میں جلے گا اور دیو ، جن ، پَری وغیر ہ کے آسیب سے محفوظ رہے گا۔

آل کھینٹ : اس اسم کواگر سات ہار پڑھے اور خالی کوزے کے اندر دم کرنے کے بعد اس میں بیانی مجر کررئے کے بعد اس میں سے تھوز اسااس کے بعد اس میں پانی مجر کرر کھے ، پس اس پانی میں بیتا تیر ہوگی کہ اس میں سے تھوز اسااس مختص کو پلادے جو سفر پہ جاتا ہو یا نقل مکانی کرتا ہو یا کسی نے اس سے بر معاملگی کی ہو یا کوئی لڑکا بدخوئی میں مبتلا ہوتو پلا دے۔ ہر بلا سے نجات ہوگی ۔ (انٹ اللہ )

اُلْحَسِیْبُ : اِسَ اسمِ کُوا گرستین (۷۷) مرتبه بر روز پر ها کرے تو چولؤ ل کے خوف، ہمسامید کی بدی اور دشمنوں کی دشمنی ہے محفوظ رہے گا۔

خسبی اللهٔ الْحَسِیْبُ: اس دعا کوجس مطلب کے لیے بات (2)روز پر جے تو یفصلہ تع لی ووق تصدیات دن کے اندر حاصل ہو، لازم ہے کہ اس دعا کو پنجشنبہ

کے روز سے پڑھنا شروع کرے۔

اُلْے لِیْلُ: اس اسم کو جو محض مشک و زعفران سے لکھ کر کھائے تو اپنی قوم میں مؤ قرومعزز ہواور ہرایک اس سے مرعوب رہے۔

اَلْتُكُویْنُمُ: اس اسم کوجو محفی سوتے وقت پڑھ کرسوئے تو وہ مخفی جہاں میں مکرّم ومحرّم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن الی طالب کرم القدوجہد اس اسم کو ہمیشہ پڑھا کرتے بتنے اس لیے ان کے اسم مبارک میں لوگ لفظ کرم اللہ وجہہ پکارنے گئے۔

اُلرَّقِیْبُ: اس اسم کواگر کوئی هخض اپنے اہلِ وعیال اور مال دمتاع کے اردگرد پڑھ دیتو وہ سب دشمنوں کی دشمنی اور ہر طرح کے اور نقصان سے حفاظت میں رہے۔ اُل شجینبُ: اس اسم کو جوشش پڑھا کرے یا اپنے پاس رکھتو حق تعالیٰ کی امان میں رہے۔

اَلْوَاسِعُ: اس اسم کو جو مخص بکمٹرت پڑھے گا تواسے قناعت حاصل ہوگا۔ اَلْسَحَسِیکِیْمُ: اس اسم کو جو مخص آ دھی رات کے وقت پڑھا کرے تو حق تعالیٰ اے محرم اسرار کرے گا۔

اَلْوَدُودُ : اس اسم کوکی کھانے کی چیز پر ایک ہزار ایک (۱۰۰۱) مرتبہ پڑھاُن میاں بیوی کو جو آپس میں محبت نہ رکھتے ہوں ، کھلا دے تو ان میں آپس کی محبت والفت بڑھے گی اور وہ ایک دوسرے کے تابعدار ہوں گے۔

اَلْ هَجِیْدُ: اس اسم میں بیرخاصیت ہے کہ اگر کوئی شخص مرضِ جذام میں بہتلا ہوتو اے چاہیے کہ ایا م بیض ( لیعنی تیر ہویں ، چودھویں اور پندر ہویں ) کے روزے رکھے اور افطار کرتے وقت اس اسم کو بہ کثرت پڑھے۔انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔اور ہرا کیہ مطلب کے لیے مفید ہے ۔

اَلْبَاعِثْ :اس اسم کوجو مخص سوتے دفت اپناہاتھ سے پررکھ کرسو (۱۰۰) مرتبہ

اَلشَّهِیْک : اس اسم کوا گرضی کے دفت پیٹانی پر ہاتھ رکھ کرائیس (۲۱) ہار پڑھے اور مُنھ اپنا آسان کی طرف کرے تو اس کی برکت سے بیٹا فرماں بر دار اور بینی نیک کردار و پر ہیزگار ہو۔

اَلْحَقُ : اس اسم کی خاصیت سے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوجائے تو ایک کا غذ کے چار گوشوں میں اس اسم کو لکھے اور اس چیز کا نام بھی اُس کا غذیر لکھے اور آدھی رات کے وقت اس کا غذکو ہاتھ میں لے کر آسان کی طرف نظر کرے۔ انشاء اللہ صبح ہونے ہے پہلے وہ چیز مل جائے گی یا کوئی آگر اس کا پید بٹا دے گا۔

اَنْوَ کِیْلُ: اس اسم کوجو مخص ہمیشہ دِر دکرے گاتو وہ مخص اللہ تعالیٰ کے نصل ہے بادوباراں دبجل وغیرہ آفات ہے امن وامان میں رہے گا۔

اَلْقُوِیُ : جُوضُ دِثمَن ہے خوف رکھتا ہوتو ایک ہزارا یک (۱۰۰۱) گولی آئے گ ہنا کر برایک گولی پرایک ایک مرتبہ اس اسم کو پڑھے اور ان گولیوں کو پر ندے جانوروں کو کھلاد نے اور کھلاتے وفت اپنے دل میں ڈم دشمن کی نبیت کرے۔ بفصل تعالی دشمن مقہور ہوگا۔ اَلْہُ هَتِیْتُ مُن : اگر بچہ ماں کا دودھ نہیے یا دائی کا دودھ کم ہوجائے تو اس اسم کو لکھے اور دھوکر اس کا پان دائی کو بلادے اور بچھ چھاتی پر لگادے تو انشاء اللہ تعالی دودھ زیادہ ہوگا اور بچسکیس یائے گا۔

اَلْوَلِی : اگرکی مردیا عورت یالونڈی کی طبیعت بدفعلی یا حرام کاری پر ماکل جو اور کسی طرح سے اس بدفعلی یا حرام کاری سے بازندآئے تو جماع سے پہلے اس اسم کو ہاونسو مع اول و آخر درووشریف کے پڑھ کر اپنی عورت یا لونڈی بدکار سے صحبت کرے ، وہ پر ہیزگار ہوجائے گی۔

ٱلْحَسِمِيْدُ: جَسَ شَخْصَ كُوفَتْ كِمِنْ كَيْ عَادِت بِوتُو اسَ اسْمَ كُوكِسَى بِرَيْن بِرِ لَكِصاور

ہمیشدای برتن میں پائی بیا کرے۔ انشاء اللہ فنش کجنے کی ماوت اس سے جاتی رہے گی۔

اُل کھ حصیتی: جے عبادت کرنے میں سُستی اور کا بلی ہوتی ہوتو اے لازم ب

کہ رات سوتے و مثلت اپنا ہاتھ بیئے پر رکھے اور سات (2) ہاراس اسم کو پڑھ کر سور ہے۔

بفصلہ تعالیٰ امان میں رہے گا اور عبادت وریاضت کا شوق ہوگا اور اگر عذاب قیامت کا خوف دامن گیز ہوتو ہر جعد کی شب اس اسم کو ایک ہزارایک (۱۰۰۱) ہار پڑھا کرے۔ اللہ

تعالیٰ کے فضل وکرم سے عذاب اس کا کم ہوجائے گا اور حساب باسانی ہوگا۔

اُلْسَمُبْدِی ، : اس اسم کوحمل والی عورت کے پیٹ پرضی کے وقت اس کا شوہر اُنیس (۱۹) مرتبہ صرف شہادت کی اُنگل سے لکھے تو بفصل تعالی اسقاطِ حمل کا خوف جاتا رہے گا۔ اور جس عورت کا حمل دیر تک رہے (لیمنی نو مہینے سے زیادہ گزرجا کیں) تو اس عورت کے پیٹ پر لکھنے سے جلد فرزند پیدا ہوگا۔

آل مُعین نظر کے بارگر کوئی شخص عائب ہوجائے اوراس کی کوئی خبر نہ ملے تو اس اسم کورات کوسوتے وفت گھر کے ہر گوشے میں ستر ستر (۵۰) مرتبہ پڑھے اور نام اس کا مجمعہ ولدیت پکارے اور کہے کہ مجھ تک پہنچا۔ انثا ، اللہ تعالی ستر (۵۰) دن میں وہ شخص خود آجائے گایاس کی خبر آجائے گی۔

اَلْهُ حُمِينَى: جَسُ كُواللَّهِ تَعَالَى كَا ذُراورَ عَذَابِ كَا خُوفَ بُوتُوا ہے جَائِ ہُدار اسم كو پڑھ كرا ہے بدن پر سات دن تك پھو كئے ۔ نفس اس كا ؟ بعد ارزوجائے گا۔ اَلْهُ هِيْتُ : جَسُ مُحْصَ كو عذا بِ آخرت كا خوف : وَقُو وَ سات روز تك ہوئے وقت ہاتھوں كو سينے پر ركھ كراس اسم كوسات ( 4 ) مرجبہ پڑھے ۔ افعل تعالیٰ نفس اس كا تا لعدار ہوگا۔

اَلْحَیْ: اس اسم کوجس مریض پر پڑھ کرؤ م کیا جائے تو اللہ کے فضل سے شفاحاصل وی ۔ مروی ہے کہ اس اسم کی برکت سے فرشتوں کو سونے اور کھائے کی حاجت نہیں ہے۔ اَلْظَیُوُم : اس اسم کو جو مخص مبیح کے وقت چلا چلا کر پڑا ھاکر ہے تو اس کی برکت سے ہر مختص کے دل وسیخ کر سکے گا۔

اَلْوَاحِدُ: الله الم كواگر كھاتے وقت ہر لقے پر پڑھا كرے تو ول ميں تُور پيدا ہوگا۔ لکھا ہے كدال الم كى بركت سے طالب صادق كے دل ميں وَجدورِقت پيدا ہوتى ہے۔ اَلْهَاجِدُ: الله الم كى جيت ہے مُشركين مقهور ہوتے ہیں۔

اَلْسَوَاجِدُ: الرَّمَالَمِ تَنَهَا فَي مِينَ مَنِي كُوخُوفُ و ہراس لاحق ہوتو اس اسم كو پڑھنے سے اس كے دل مِين قوّت وہمت پيدا ہوگی ،خوف يك ؤم زائل ہوگا۔اس اسم كی عفت سے گلوق كومعلوم نہيں۔

اَلْاَحَدُ : ال اسم كو ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھنے ہے وحشت و تنبائی جاتی رہتی ہے۔ عنایت ورحمتِ پر دانی مددگار ہوتی ہے۔

اَلصَّهَدُ: اگراس اسم کوآ دھی رات یاضیج کے ونت ایک سوگیار و (۱۱۱) بار پڑھا کرے توصد بیٹوں کے زمرے میں داخل ہوگا۔

اَلْقَادُدُ: اَلْرُكُونَی فَحْصَ مَسی دِعْمَن کوعَالِبِ جِان کر ڈرتا ہے اوراس کے دفع کرنے۔ کی کوئی تدبیراس سے نہیں ہوسکتی و چاہیے کہ وضو کرتے وقت ہرایک عضو کے دھونے میں اس کو پڑاھے اور پانی نبیائے ۔انشاء القد تعالی دشمنوں پروہ غالب رہے گا۔

اَلْهُ هُنَدُرُ : جَوَلُو ئَى سُوكُرا مُصِّاوِراً تَكْعِيل كُولُ كِراسِ اسْمَ لُوبِرُ هَا كَرِيرَةٍ تَهَامُ خَلائَق بِرِقاهِ رَبُولِ

اَلْهُ هَا مِهِ عَلَيْهِمْ : جِوْضِ خوف ووحشت ہے اپنے متام میں ندر و سکے تو اس اسم کو پڑھے یا اپنے پاس ریکے تو اس کی برکت ہے کسی طرح اسے افتیت ندین پنچ گل۔

اَلْهُوَّخُوُ :ال الم أوروزانه مو (۱۰۰) مرتبه پڑھنے والے کے ول میں سوائے وَ کَرِیْنَ کَاور کِچھ نِدآ کے گااورائ کی ناقبت بخیر ہوگی۔ اَلْاَقُلُ : جو مخص این زن وفرزند سے جُدا ہو یا کسی ہے کوئی جدا ہوکر غائب بوگیا ہوتو جا ہے کہ متو اتر شب جمعہ کوا یک ہزار (۱۰۰۰) باراس اشم کو پڑھا کرے۔ بفصلہ اتعالیٰ سب مقصد اس کے بُرآ کمیں گے۔

آلاجے وُ : جس شخص کی عمرآخر ہوئی ہواہ رنیک عمل اس نے پجھ نہ گیا ہوتو اسے الازم ہے کہ اس اسم کو ہرروزسو (۱۰۰) ہار پڑھا کرے اور نہ پڑھ سکے تو لکھ کر اس کا تعویم اپنے پاس رکھے انٹا ،اللہ تعالی عاقبت اس کی بخیر ہوگی۔

السظاهی :اسام کوجوشخص نمازاشراق کے بعد پانچ سو(۵۰۰)مرتبہ پڑھ کرے آنگھیں اس کی روشن ہوں گی اورالقد تعالیٰ سے جومقصد مانگے وہ حاصل ہوگا۔ اگئیا جلئی:اس اسم کوجوشحص روزاندا کی ہزار تیمیس (۱۰۳۰) بار پڑھا کرے اس پراسرار الٰہی ظاہر ہوں۔

اَلْوَلِيْ : جَنْ شَخْصَ کُوبا دوبارال و بَر ق سے خوف بوتو چاہیے کہ اس اسم کولکھ کر پانی بھر ہے کوزے میں ڈال دے اور اس پانی کو گھر کے تمام ورود بوار اور گوشوں میں چھڑک دے اور ہرروز اس اسم کو پڑھا کرے۔ بفصلہ تعالی ان آفات سے بے خوف رہے گا۔ اُلْمُتْ عَالِمی : اس اسم کو چو تورت حیض کے دنوں میں ورد کرے وہ مثل باکرو

کے بوہائے۔

آ فُہَـوٌ : جس کا جھوٹالڑ کا زندہ نہ رہے وہ اس اسم کوسات مرتبہ پڑھے اور سات (۔) ہاراس لڑ کے کواللہ کے شپر دکر دے تو وہ لڑکا سلامت رہے۔

اُلتَّهِ قَابُ :اس الم کوجو شخص نماز باشت کے بعد تین سوساٹھ (۳۲۰) مرتبہ پڑھے گاتو اس کی تو ہے تیول ہوگی۔

اَلْمُنْعِمُ : الله الم كوجوهُ فعل جميشه پڑھے گاوہ غنی ہوگا۔ اَلْمُنْتَقِمُ: جوفنس دشمنوں كاظلم برداشت نه كر سكے تو ہے در ہے تين جمعے كى رات کوپڑ ھاگرے۔ انشا واللہ تعالی تین شب نہ ہوئے یا کیں کہ اس سے دشمن رائنی ہوجا کیں۔ اُلْعَلْفُو : جس محض کو بہت گنا ہوں کے باعث مغفرت سے ناامیدی ہوتو اسے پا ہے کہ اس اسم کو بکٹر سے پڑھے اور ور دکرے۔ اللہ کے فعنل سے وو پختا جائے گا اور بغیر حساب کے داخل بڑے ہوگا۔

اَلوَّءُ وُف : اسَ اسم کو جوُخص پندر ہمرتبہ پڑھ کر کسی ظالم جا کم ہے جس مظلوم کی سفارش کرے تو وہ خلالم رحم کر کے اُس مظلوم کو بخش دے اور ظلم ہے یا زاتھے۔

**مَــالِكُ الْـمُـلكِ :**الله الم كوجوفض بميشه پرُ ها كريـة گؤيت ال كي دور بوجائے اور تو گمري بو\_

ذُوْا الْجِلَالِ وَ الْإِكْرَامِ: جَسْفُخْصُ كُوكُونَى يَخْتُ مِهِم در پیش بوتواس اسم كو سات سو ( ۷۰۰ ) مرتبه براهی، انثاءالقد فضل بوگار

اَلرَّبُ: جو محف اپنے اہل وعیال کو بیگا نوں میں رکھے اور اسے ان سے کی قتم کا اندیشہ پیدا ہوتو اپنے گھر کے چاروں طرف لکیر کھینچے اور اسم کو پڑھے بفضلہ تعالیٰ اس کے عیال واطفال بیگانوں کے شروفساد سے محفوظ رہیں گے۔

اَلْمُقْسِطُ: الله الله و مميشه وردگرنے ہے وسوسہ شیطانی دل ہے دور ہوگا۔
اَلْحُسَامِعُ: جس شخص کے اہل وعیال جدا ہوگئے ہوں تو اتو ارک دن جاشت کے دفت عسل کرے اور آ سان کی طرف منہ کرنے اس اسم کو پڑھتا جائے اور ایک ایک انگی ایک انگی این بند کرتا جائے جب ووتوں ہاتھوں کی دسوں انگلیاں بند ہوجا نمیں تو ہاتھوا ہے منہ ریجیسرے۔ بفضلہ تعالی اس کے اہل وعیال اس ہے آ ملیں گے۔

اُلْغَنَنِیُّ : جو شخص ایی بلایم گرفتار ہو کہ اس کے دفع کرنے کا جارہ اے معلوم نہ ہوتو اے جا ہے کہ اس اسم کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کرے اور اس ہاتھ کو تمام بدن پر پھیرے۔ انشا ،اللہ تعالیٰ اس بلاے خلاصی ہوگی۔ اَلْهُغُنِیْ: اس اسم کو جو محض بہت پڑھا کڑے وہ خُلقِ اللہ ہے بنا زہوجائے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھا کرے اور اگر جُمعہ سے دوسرے جُمعہ تک پڑھے تو خلق اللہ ہے بے نیاز ہوجائے گا۔

اَلْدُمُ عُطِیْ: جِوْحُصُ دَعَا ما تَنَكَّةِ وَنَتَ يَسَا مُعُطِی السَّسَآنِلِیُنَ بہت رِرِّ سے گاوہ اِنشاءاللّذ کسی مخلوق کامخاج نہ ہوگا۔

اَلْمُ هَانِعُ : جَسِ مُحْضَى جَورُو ناموافق ہوتو و ہُحْضَ مو تے وقت دِل مِن بہت یز ہے گا تو بفضلہ تعالی مورت اُس کے موافق ہوجائے گی۔

اُلطَّآدُ: اگرکوئی شخص کمی جگدا قامت کرنا چاہتا ہواور دِل میں اس طرح کا تر دَد ہوکہ یہاں کا رہنا ہمارے واسطے بہتر ہے یامضر تو اے چاہیے کہ ایام بیض کے روزے رکھے جو جمعہ کے دن ہے شروع ہوں اور اس کے ہرروز اس اسم کوسو (۱۰۰) بار پڑھے۔ تین دن کے پڑھنے ہے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مقام اس کے تن میں نیک ہے یا بد۔

آلنّافِعُ: جو تحمّی کثتی یا جہاز پر سوار ہو کر جار ہا ہو، اگراس اسم کو بہ کثرت پڑتے گا تو وہ جہاز طوفان اور غرق ہونے سے محفوظ رہے گا۔

اُل نُ وُرُ : جو محض شب جمعه سات مرتبه سورة فاتحد پڑھے اور بعدای کے بزار (۱۰۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو انشاء اللہ اس کے دل میں اسرار الٰہی ظاہر بول گے اور بعض نے کہا ہے کہ سورة نور کوسات بار پڑھے۔

اَلْهَادِیْ : اس اسم کوجو تخص بکشرت پڑھا کرے گااور پڑھتے وقت آسان کَ طرف نظر کرے اور ہاتھ اٹھائے پھر آتا تھیں نچی کرلے پھر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کو مند اور آتکھوں پر پھیرے تو یفھلہ تعالی اہل معرفت اور صاحب عرفاں ہوجائے گا۔

اَلْبَدِیْعُ : جس شخص کوئی مہم در پیش آئے تواہے یا ہے کہ ستر ہزار ( ۲۰۰۰۰ ) مرتبہ یَسا بَدِینْعُ السَّسْمُونَ و الْارْض پڑھے بفضامہ تعالی اس مہم کی بختی آسانی ہے جال ہے گی اور اگر کوئی مختص کسی مطلب کے حاصل ہونے میں عاجز اور پریشان ہوتو لازم ہے کہ ہمیشہ رات کے وفت اس اسم کوسو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرے۔انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ مطلب حاصل ہوگا۔

آٹسسوَارٹ :اس اسم کوجوکوئی آفاب طلوع ہونے سے پہلے سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرے تو اللہ کے فضل سے اس مخص کو زندگی میں اور بعد مرنے کے کسی طرح کی تکلیف اورا ذبیت نہ ہوگی۔

آلو شینڈ: کوئی مخص ایسا ہو کہ اپنے کام کی تدبیر میں عاجز ہوا ورز و دمیں پڑے کہ اس کام میں کیا کیا جائے۔ یا کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی ہوتو اے چا ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اس اسم کو ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھا کرے تو انشاء اللہ تعالی اس کے کام کی تربیر جلد ہوجائے گی۔ اور گمشدہ چیز کی خبر بھی مل جائے گی۔

اَلصَّبُوْدُ : اگر کسی کوکوئی دردورنج یا مشقت پیش آئے تو اے جا ہے کہ تمیں ہزار (۳۰۰۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے۔بفصلہ تعالی وہ سب دور ہوجائے گی اور ہرطرح سے اطمینان وسکون اس کے دل کو حاصل ہوگا۔

☆.....☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ ٱنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ مُ السَّلَامُ وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحَاتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ

ترجمه: خدا اور فرشتے اور پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں اور پوری مخلوق کی

طرف سے درود اور رحمت اتارے ہمارے سردار پر جن کا نام حضرت محمد علی ہے۔ اور آپ کی امت پر اور سب پر درود وسلام ورحمت و ہر کت تا زل ہو۔

فائدہ: جوشخص جمعے کے دن ایک سو (۱۰۰) مرتبہ ادر روزانہ تین مرتبہ بیدوروں شریف پڑھے گاتو القد تعالی پوری مخلوق کی گنتی کے برابر ثواب عطا کرے گا۔اور قیامت کے دن آپ کی جماعت کے ساتھ رہے گا اور حضور علیقتے ہاتھ کیلا کے جنت میں داخی فرمائیں گے۔

☆.....☆.....☆.....☆

## دعائے منتجاب

اس بزرگوارد عاکی بیاسنادی بی بوکوئی برروزاس دعاکو پر سےگا،اگرروزانت پر اس سکے تو بہت بیں ایک بار پر سے اگر بہت بیں بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے بیں ایک بار پڑھ کے اگر مہینہ بیں بھی نہ پڑھ سکے تو عمر بحر بیں ایک دفعہ ضرور پڑھ اوراگر خود نہ پڑھ سکے تو اس میں بھی نہ پڑھ سکے تو اس دعائے شریف کواپنے بات کی دوسرے سے پڑھواکرین لے ۔اورین بھی نہ سکے تو اس دعائے شریف کواپنے بات نگاہ کے سامنے رکھے ۔فداوند کر یم اس بندے کے واسطے دوز نے کے درواز بندگردے گا اوراس کے واسطے دوز نے کے درواز بندگردے گا اوراس کے واسطے بہشت کے درواز سے کھول دے گا جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر خداتو نی کا اوراس کے واسطے بہشت کے درواز سے کھول دے گا جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر خداتو نی کا اور سامت چیز ول سے محفور کے سے اپنی حاجت مانے گا اللہ تعالی اس کو عنایت فرمائی کی تکلیف سے (۲) عذاب قبر کے ۔(۱) نقیری سے (۲) و نیا کی تکلیف سے (۲) عذاب قبر کے ۔(۵) مشکرا در کئیر کے سوالوں سے (۲) قیامت کی تخت ہے (۷) دوز نے کے عذاب سے اور اللہ تعالی بہشت میں اس کے لیے اپنا دیدار نصیب کرے گا اس بندہ کو اللہ تعالی مکا روں کے کر سے اور چفل خوروں کی چفیوں سے اور نیزوں کے زخم اور ظالموں کے ظلم اور

برگویوں کی زبان اور شیطان کی شرارت اور سانپ بچسو کی آفت اور بجل کی مخی اور دونوں جہانوں کی ستر ہزار بلا دُن سے نگاہ رکھے گا اور اس کے سبب چھوٹے بڑے گناہ معاف کروے گا۔ اگر چہائی کے گناہ درختوں کے چوں اور مینہہ کے قطروں اور پریوں اور جانوروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ حق تعالی سجانہ معاف فر ماوے گا۔ اور اس کے اعمال میں ہزار نیکی لکھے گا۔ آدی کے بدن میں ستر ہزار بلا کمیں ہیں۔ جوکوئی اس دعا کو پڑھے گایا اس کواپنے پاس رکھے گاتو ایسی بلا دُن سے محفوظ رہے گا۔ جسے سرکا درد، شقیقہ کا درد، آکھکا درد، کان کا درد، دانت کا درد، سینہ کا درد، کمرکا درد، گفتوں کا درد، ہڈیوں کا درد، زہ کا درد، تا سورا ورمیش ہوگی مثلاً اس کے علاوہ ہرتم کے دردوں اور تکلیفوں سے بچارہے گا اور جو بیاری و جو دمیں ہوگی مثلاً اس کے علاوہ ہرتم کے دردوں اور تکلیفوں سے بچارہے گا اور جو بیاری و جو دمیں ہوگی مثلاً ناردا، ناسورا ورسنگ مثاف، کدودا فہ مون کا بند ہونا یا مقدار سے زیادہ لکانا اور دیو پری کے آسیب سے محفوظ رہے گا۔

جس کے پاس بید عا ہوگی وہ بادشاہوں کی مجلس یا بچہریوں میں جائے گاتو ہوی عزت پائے گا۔ گھر میں آئے گاتو سب لوگوں میں عزیز ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ جب اس کو دفن کریں گے تو عذاب قبر نہ ہوگا بلکہ اس کی قبر فرز اخ ہوجائے گی اور اس دعائے برزگوار کی برکت سے سب بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی دینی و دنیاوی مشکلات آسان ہوں گی۔ شک نہ کرے کہ گفر کا خوف ہے۔ نکوڈ بالله مِنهَا

خاصیت اس دعائے بزرگوار کی بہت ہیں لیکن مختصر آلکھی گئی ہیں \_

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ
لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ السَّرْخَمَنُ الرَّحِيْمُ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ السَّلِكُ الْقُدُوسُ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ السَّلِكُ الْقُدُوسُ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَنْزِيْنُ الْجَبَّارُ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُصَوْرُ الْحَكِيْمُ

سُبُحْنَکَ آنْتَ اللَّهُ سُبُحْنَکَ آنْتَ اللَّهُ سُبُحْنَکَ آنْتَ اللَّهُ سُبُحْنَکَ آنْتَ اللَّهُ سُبْحَنَکَ آنْتَ اللَّهُ سُبْحَنَکَ آنْتَ اللَّهُ سُبْحَنِکَ آنْتَ اللَّهُ

سُنِحْنَکَ آنْتَ اللهُ سُنِحْنَکَ آنْتَ اللهُ

**\$....\$....\$....\$** 

#### وظيفه

ماورمضان کی پہلی شب بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورۃ فنٹے پڑھنا بہت افضل ہے۔ ماورمضان کی پہلی شب بعد نماز تہجر، آسان کی طرف منھ کر کے بارہ (۱۲) مرتبہ بید دعا پڑھنی بہت افضل ہے۔

#### ۲۱۲ ابجد کے اعداد

| گ                      | \  | ی   | 7   | 2   | ÷   | j           | ,           | ,   | ŝ   | ,        | چ   | ઢ    | پ   | ٠,  | 1  |
|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-----|-----|----------|-----|------|-----|-----|----|
| <b>r</b> +             | 7. | 10  | 4   | ٨   | 4   | 4           | ۲           | ٥   | ۲۹  | 4        | ٣   | ٣    | r   | r   | į  |
|                        | ż  |     |     |     |     |             |             |     |     |          |     |      |     |     |    |
| ٠٠٠                    | ٧  | ۵۰۰ | 14. | 140 | ۳., | 7           | r           | 100 | 9.  | ۸۰       | ۷٠. | 40   | ۵٠  | ۴.  | ۳. |
| The Real Property lies | ☆  |     |     | -   |     | Section 100 | THE RESERVE |     |     | وعجسماسي |     |      |     |     | _  |
| ☆                      | ☆  | ☆   | 110 | 201 | ۱۳  | 100         | rir         | 4+4 | rq. | ☆        | 众   | ]+++ | 9** | ۸•• | 故  |

#### دنول کے اعداد

| جعد | پنجشنب | چبار شعبة | ررثنب | دوشنبه | يكثنب        | شنب |
|-----|--------|-----------|-------|--------|--------------|-----|
| IIA | rir    | 644       | ۲۲۲   | P42    | <b>7</b> 1/2 | r02 |

83

## سمی نام کا جائزہ لینے کے لیے نام کا پہلا حرف اور اس کے اثر انت (موافق / ناموافق)

| انتاره | 25    | ناموافق       | موافق                  | الال          | قابلِ          | موافق       | موافق           | تموافق | موافق | تاره  | 6FE          |
|--------|-------|---------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------|--------------|
|        | ř.    | نوگ           | لوگ                    | موشیار<br>ربی | شرکت<br>لوگ    | رنگ         | Ř.              | نمبر   | נט    | il.   | پېلا<br>حرف  |
| مرئ    | مل    | سرطان<br>جدی  | ولو<br>جوزا            | وت            | ميزان<br>والے  | ىرخ<br>سنيد | الماس           | •      | شكل   | برنخ  | ل.ع.<br>ى    |
| برئ    | مقرب  | ولو<br>اسد    | ىند<br>جدى             | ميزان         | تۇروا ك        |             | اوبل            | ٩      | عكل   | مرنخ  | .ز.ش.<br>زرن |
| زبره   | . ۋر  | ولوراسد       |                        | حمل           | مقرب<br>والے   | نيلاء بز    | الماس           | 1      | ж     | زيره  | پءو          |
| زبره   | ميزال | جدی<br>سرطان  | الد                    | خنبلد         | حمل<br>والے    | يلا         | کارکیک          | Y      | ×     | زيرو  | ت,ط          |
| عطاره  | 139.  | منباربوت      | حمل اسد                | . ۋر          | تؤكداك         | נננ         | زبرد            | ۵      | بدھ   | عطارو | المراز       |
| عطارد  | سنبلد | آوی<br>جزار   | سرطان<br>عترب          | أسد           | وت<br>والے     | مجرازرد     | رودزاكھ         | ٥      | برھ   | عطارو | ڊ·پ          |
| 7      | حرطال | میزان<br>حمل  | ثورسنبله               | 139.          | جدی<br>والے    | بنفش<br>رنگ | عقيق            | r      | Æ     | تر    | ٥.٠          |
| عص     | استد  | -             | جوزاميزان<br>جوزاميزان | مرطان         | داووالے        |             | ياقوت           |        | الواز | مص    | 6            |
| مشترى  | ټرس   | نوت<br>شيد    | ميزان دلو              | عقرب          | 13R<br>"12.19. | ارغانی      | چگراج<br>•گلراج | ۳      | جعرات | مشترى | ن            |
| مفتري  | ٦٦    | يوزاقوس       | جدى تۇر                | ولو           | سنله<br>دا لے  | مجورا"      | جرلذم           | ٤.     | جعرات | مفترى | Ğ0           |
| زحل    | جدی.  | حمل<br>ميزان  | عتر ب<br>موت           | توس           | سرطان<br>داك   | بجورا ببز   | فيردزه          | ۸      | ہفتہ  | נש    | 1.1          |
| زحل    | ele   | تۇر ـ<br>عقال | ق س<br>ص               | مِدى          | اسد<br>والے    | بكابز       | منتق            | r      | يفته  | נש    | رث ر         |

#### اس بیان میں کہ س متم کے لوگ جمع ہوں گے

(۱) چاہیے کہ سوال کرنے والے کے نام کا عدد اور اس کی والدہ کے نام کا عدد اور اس کی والدہ کے نام کا عدد اور اس دن کا عدد جس روز سوال کیا گیا ہے ، نکال کر سب کو جوڑ لیں۔ اس جوڑ ہوئے عدد کو سات (۷) سے تغییم کریں ، اگر ایک بچے تو با دشاہ کی طرف ہے جمع ہوں گے۔ اگر (۲) بچے تو عالموں اور ابدال کی طرف ہے جمع ہوں گے۔ اگر تین (۳) بچے تو اہل و قار کی طرف جمع ہوں گے۔ اگر چا قو مسافروں کی طرف ہے جمع ہو نگے۔ اگر پانچ کا مرف ہے اگر چو (۱) بچے تو حاکم مشرح کی طرف ہے اور (۵) بچے تو اہل میراث کی طرف ہے اور اگر کی خود ہونگے۔ اگر پھی آگر کی خود ہونگے۔ اگر پانچ اگر کی خود ہونگے۔ اگر پانچ کا اگر کی خود ہونگے۔ اگر کی خود ہونگے۔

اس بیان میں کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یالڑکی (۲) چاہیے کہ حاملہ کا نام بمغ والدہ اور اس دن کا نام جس دن سوال کیا گیا ہے، سب کاعد د نکال کرتین (۳) سے تقییم کریں۔اگر ایک(۱) بچے تو لڑکا ہوگا۔اگر دو (۲) بچے تو لڑکی اوراگر پچھنہ بچے تو ولا دت کے وقت حاملہ کو جان کا خطرہ نے یا حمل ساقط ہوسکتا ہے۔

اس بیان میں کہ عورت نیک ہے یا بد؟ (دوست ہے یا دشمن)

(۳) چاہے کہ عورت کانام، اس کی ماں کانام اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس
دن کاعد دنکال کر جمع کریں اور حاصل جمع کوچار (۳) ہے تقسیم کریں اگرایک (۱) باتی ہے
تو دشمن ہے ظاہری اور باطنی (یعنی عورت بدہے)۔اگر دو بیچ تو ظاہر جمی دوست، باطن

وشمن ، ( یعنی ظاہر میں نیک ، باطن میں بد ) اگر تین ( m ) بیچے تو وشمن بدترین ہے۔ اگر یکی نہ بیچے تو مجھی وشمن ۔

اس بیان میں کہ میاں بیوی میں موافقت ہوگی یا نہیں؟

(۳) چاہیے کہ شوہر کا نام بمعہ والدہ اور اس دن کا نام جس دن سوال کیا گیا
ہے، عدد نکال کر جمع کریں اور تین (۳) سے تقسیم کریں۔اگر باتی ایک (۱) ہوتو ہر گھا
موافقت نہ ہوگی۔اگر باتی (۲) دو بچے تو دونوں میں موافقت ہو۔اگر پچھرنہ بچے تو پجر جمع موافقت ہو۔اگر پچھرنہ بے تو پھر جمع موافقت ہو۔اگر پچھرنہ بے تو پھر جمع موافقت رہے گی۔

اس بیان میں کے عورت نیک ہے یا بدچلن؟

(۵) عورت کانام بمع والد واور دن کانام جس دن سوال کیا گیاہے ،عدد نکال کو جمع کرلیں اور تین (۳) سے تقسیم کریں ۔اگر یاتی ایک بچے تو عورت نیک ہے۔اگر (۶) دو بچے تو عورت بدچلن ہے۔اگر پچھ نہ بچے تو اپنے شوہر سے موافقت رکھے اور دوسروں سے تعلق رکھے گی۔۔

اس بیان میں کہ عورت کولڑ کا پورے دن کا ہوگا یا حمل ساقط ہوجائے گا؟

(۲) چاہیے کہ عورت کا نام بمعہ والدہ اور جس دن سوال کیا گیا ہے، عدد نکال کہ جمع کریں اور دو (۲) ہے تقسیم کریں ، اگر ایک (۱) ہے تو حمل اختیام کو پہنچے گا۔ اگر پچھ نہ ہے تو حمل ساقتیام کو پہنچے گا۔ اگر پچھ نہ ہے تو حمل ساقتیا م کو پہنچے گا۔ اگر پچھ نہ ہے تو حمل ساقتیا م کو پہنچے گا۔ اگر پچھ نہ ہے تو حمل ساقتیا م کو پہنچے گا۔ اگر پچھ نے تو حمل ساقتیا م کو پہنچے گا۔ اگر پچھ نے تو حمل ساقتیا م کو پہنچے گا۔ اگر پچھ نے تو حمل ساقتیا ہو جائے گا۔

اس بیان میں کراس حمل میں دوائر کے میں یا ایک؟ (۷) جاہے کہ مورت کے نام کا عدد والدہ کے نام کے عدد اورون کے عدد جمع کر کے تین (۳) ہے تقسیم کریں۔اگریاتی ایک (۱) بچے تو ایک لڑکا ہوگا۔اگر دو (۲) لڑکے بیدا ہوں گے اوراگر پچھ نہ ہاتی ہے تو لڑکا پیدا ہوگا مگر زندہ نہ نچے گا۔

#### اس بیان میں کہ مریض کیسا بیار ہے؟

(۱) مریض بمعہ والدہ اور دن کا نمبر نکال کر۔ جمع کرکے چار (۳) سے تقسیم
کریں اگر ایک (۱) بچے تو دیو، پری کی نظر سے بیار پڑا ہے۔ اگر دو (۲) باقی بچے تو کسی
انسان کی نظر گئی ہے جس سے بیار پڑا ہے۔ اگر تین (۳) بچے تو جسمانی مرض سے بیار پڑا
ہے، یعنی بلخم بمفرا، خون کی کثر ت وغیرہ وغیرہ سے بیار پڑا ہے۔ اگر پچونہ نچے تو سجھ لیس
کسی مخالف نے جاد دو کیا ہے۔

#### اس بیان میں کہ بیارا چھا ہوگا یانہیں؟

(۹) بیارکانام، بمعداس کی دالد دکانام آوردن کاعدد نکال کرجن کرلیں۔ حاصل جمع کوتین (۳) نے تقسیم کریں۔اگرایک(۱) بیچاتو مریض مرجائے گا۔اگر(۲) دو بیچاتو مریض صحت پائے گا۔اگر کچھے نہ بیچاتو بیاری طول پکڑے گی۔

#### مسافرسفرکوگیا ہے، بخیریت ہے یانہیں؟

(۱۰) چاہیے کہ معافر کا نام بمعدوالدہ کا نام اور دن کا نام کاعدونکال کراس کوجع کر کے دو(۲) سے تقسیم کریں۔اگرایک(۱) بچاتو خیزیت سے گھر ندلو نے گا۔اگر پچھانہ بچاتو خیریت کے ساتھ گھر کوآئے گا۔

دو مخص میں عداوت ہے ، سلح ہوگی یانہیں؟

(۱۱) مرقی اوراس کی ماں کا نام ، مدعا علیہ اوراس کی ماں کے نام عدد نکال کر۔ اور جس روز سوال کیا گیا ہے اس روز کا عدد نکال کر سب کوجع کر کے چار سے تقسیم کریں۔ اگرایک (۱) بچے تو مرقی غالب ہوگا۔اگر دو (۲) بچے تو مدعا علیہ غالب ہوگا۔اگر تین (۳) بچے تو آپس میں ملح ہوگی۔اگر چھ نہ بچے تو یہ جواب سوال ہمیشہ رہے گا۔

#### بیسفرسیروسیاحت مبارک ہے یانہیں؟

(۱۲) سوالی مسافر کانام بمعہ والدہ اور اس دن کا عدد نکال کر جمع کریں اور حاصل جمع کودو (۲) ہے تقتیم کریں۔اگرایک (۱) بیچے تو سفر کرنا اچھانہیں ہے۔اگریا تی پچھ نہ بیچے تو سفر مبارک ہے۔

#### اس بیان میں کہ غائب مخص زیمرہ ہے یانہیں؟

(۱۳) چاہیے کہ غائب کانام بمعہ والدہ اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا عدد کا نکال کرجمع کیا جائے اور حاصل جمع کو چار (۴) ہے تقسیم کریں۔اگرایک (۱) بچاتو تندرست ہے۔اگر دو (۲) بچاتو بہت جلد گھر واپس آئے گا۔اگر تین (۳) بچاتو گھر واپس آئے گا۔

#### اس بیان میں کہ س تجارت میں نفع ہوگا؟

(۱۳) تجارت کرنے والے کانام بمعدنام والدہ اوراس دن جس دن بیسوال کیا گیا ہے عدد نکال کرچیج کریں اوراس کو جار (۴) سے تقسیم کریں۔اگرایک (۱) بچاتو جوابرات کی۔اگر دو (۴) بچاتو سفید شکر مصری وغیرہ کی۔اگر تین (۳) بچے تو گھوڑے کبوتر ، پرندوں کی۔اگر پچھے نہ بچاتو لکڑی گھانس وغیرہ کی تجارت کریں۔

#### اس بیان میں کہ شرکت کرنا اچھاہے یانہیں؟

(۱۵) دونوں شریکوں بمعہ والدہ کے نام کاعد د نکال کر اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا عدد نکال کر سب جع کریں اور دو (۲) ہے تقلیم کریں۔ اگر ایک (۱) بیج تو شرکت مناسب ہے۔ اگر بچھ نہ بیچاتو ہر گزشر کت نہ کریں۔

#### اس بیان میں کہ گمشدہ سامان ملے گایانہیں؟

(۱۲) جس کا مال گیا ہے اُس کا نام بمعہ والدہ اور جو مال گیا ہے اُس چیز کے نام کاعد و نکال کراور جس روز سوال کیا گیا ہے اس ون کاعد و نکال کر جمع کریں اور دو (۲) ہے تقسیم کریں ۔اگرایک (۱) بیچے گا تو سامانِ گم شدہ ل جائے گا۔اگر کچھنہ بیچے تو نہ ملے گا۔

#### اس بیان میں کہ چورعورت ہے یا مرد؟

(۱۷) جس کی چیز چوری کی گئی ہے اس کانام بمعدنام والدہ کاعدد نکال کر،اس دن کا عدد نکالیں جس دن سوال کیا گیا ہے۔سب کوجمع کرکے اُس میں تین (۳) اور جمع کریں ۔اس تمام کودو (۲) ہے تقسیم کریں ۔اگرایک بچے تو چورمرد ہے۔اگر پچھ نہ بچے تو چور تورت ہے۔

اس بیان میں کہ جو چیز چوری کی گئی ہے وہ کس رنگ کی ہے؟ (۱۸) جس شخص پرشبہ ہواس کا نام بمعہ والدہ اور جس دن سوال کیا گیا ہے ،سب کا عدد نکال کرجمع کرلیں ،اور حاصل جمع کو تین (۳) ہے تقشیم کریں۔اگر ایک (۱) بیچاتو رنگ سیاہ ہے ،اگر دو (۲) بیچاتو رنگ سفید ہے۔اگر پچھ نہ بیچاتو گمشدہ چیز جنس جیوان اس بیان میں کہ چورگھر کا ہے یا باہر کا؟ (۱۹) جس کی چزچوری ہوگئی ہے اس کانا م اور دن کا عدد نکال کرجع کرلیں۔ اس کے بعد تین (۳) ہے تقییم کرلیں۔اگرایک(۱) بچاتو چورگھر کا فردہے۔اگر دو(۲) بچاتوچور بھسا یہ کا ہے اگر بچھ ند بچاتو توچور باہر کا ہے۔

جوغلام بھاگ گیا ہے وہ والیس آئے گا یا تہیں؟ (۲۰) جس کا غلام بھا گاہے اس کا نام بمعد والدہ کا نام اور دن کا عدد نکال کرجع کرلیس ، حاصلِ جمع کو دو (۲) ہے تقسیم کریں۔اگرایک (۱) بچے تو بھا گا ہوا والیس آجائے گا۔اگر پچھ ند بچے تو واپس ندآئے گا۔

اس بیان میں کہ غلام موں جانب بھا گاہے؟

(۱۱) جس کا غلام بھا گا ہے اس کا نام ،اس کی والدہ کا نام اور جس دن سوال کیا گیا ہے،ان سب کا عدو نکال کرجمع کرلیں ،حاصل جمع کوآٹھ (۸) سے تقلیم کریں۔اگر ایک (۱) بچے تو جائب مشرق۔اگر دو (۲) بچے تو جائب مغرب۔اگر تین (۳) بچے تو جائب جنوب،اوراگرچار (۴) بچے تو جائب شال بھا گا ہے۔

اس بہان میں کہ دونوں شکروں میں کون فتح پائے گا؟

( ۱۷ ) کی ہے کہ سوال کرنے والے کا نام بعد نام والدہ اور جس دن سوال کرنے والے کا نام بعد نام والدہ اور جس دن سوال کرنے کرے۔ ماصل جمع کودو (۲) سے تقییم کرے۔ اگرایک کیا گیا ہواں ون کا عدد نکال کرجمع کرے۔ ماصل جمع کودو (۲) سے تقییم کرے۔ اگرایک (۱) بیچاتو سوال کرنے والے کی فتح ہوگی۔ اگر پچھ نہ بیچاتو مخالف کی فتح ہوگی۔

اس بیان میں کہ فلاں جگہ سے خبر نیک آئے گی یا بدیا کہ جھوٹی ؟

(۲۳) سوال کرنے والے کانام بمعہنام والدہ عدد نکال کرجس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا عدد نکال کرجم کریں اور حاصل جمع کو تین (۳) سے تقسیم کریں ۔ اگر ایک ہے تو خبر بدائے گی ۔ اگر بچھ نہ نیک بدی خبر (۱) بیچے تو خبر بدائے گی ۔ اگر بچھ نہ بیچے تو نیک بدی خبر خدا کو ہے۔

#### اس بیان میں کہ خبر دینے والاسچاہے یا جھوٹا؟

(۲۴۷) خبر لانے والے کا نام بمعہ نام والدہ اور دن کا عدد (جس دن سوال کیا گیا ہے) نکال کرجع کرلیں ، پھر حاصل جمع کو تین (۳) سے تقلیم کریں۔اگر ایک (۱) پچو تو خبر جمو ٹی ہے۔ دو (۲) پچو تو خبر تجی ہے۔اگر پچھے نہ بچو تو جمو ٹی پچی خبر ہونے کا شک ہے۔

اگرکوئی پوچھے میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کارنگ کیا ہے؟
(۲۵) سوالی کا نام بمعہ نام والدہ اور دن ،سب کے عدد نکال کرجع کرلیں اور اس میں تین (۳) عدداور جمع کرلیں۔اس کے بعد پانچ (۵) ہے تقسیم کرلیں۔اگرایک اس میں تین (۳) عدداور جمع کرلیں۔اس کے بعد پانچ (۵) ہے تقسیم کرلیں۔اگرایک (۱) بچوتو رگ سیاہ ہے۔اگر تین (۳) بچوتو سرخ ہے۔اگر چوند بچوتو سزے۔

اس بیان میں کہ پہلے عورت مرے گی یا مرد؟ (بیوی اشوہر)

(۲۲) چاہیے کہ مردعورت اور دونوں کی والدہ کا نام اور جس دن سوال کیا گیا

اس دن کا نام ،سب کے عدد نکال کرجع کرلیں ۔عاصل جمع کو دو ہے تقسیم کریں۔اگر ایک

### (آ) بچے تو پہلے عورت مرے گی اور اگر کچھ نہ بچے تو پہلے مردم ے گا۔

اس بیان میں کہ اس عورت سے نکاح کرنا اچھاہے یا برا؟

(۲۷) عورت اور اس کی والدہ کانام بمعہ مرداور اس کی والدہ کانام اور جس دن سوال کیا گیا ہے، سب کے عدد نکال کرجمع کرے اور حاصل جمع کو چار (۳) ہے تقتیم کرے۔

اگر ایک (۱) بچاتو عورت نیک ہے۔ اگر دو (۲) بچاتو برمزاج ہے، اس سے نکاح بزگز ند کریں۔ اگر تین (۳) بچاتو نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر چھنہ بچاتو نکاح نہ کریں، جلد جدائی ہوجائے گی۔

## نقش وغیرہ لکھنے کے لیے سعداور نحس ساعتیں

(بروز جمعه )طلوع آفآب کے بعدایک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔

گفتہ ستارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔

نیک یا بر برکام کے لیے برساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔

مج طوع آناب زہرہ معداصغر اڑکا ہونے کے لیے یا شادی وغیرہ کے لیے تعویز وغیرہ لکھ سکتے

- 07

كے ممك عطارد سادى برنيك كام كے ليے۔

۸ے ویک تر سد برنگ کام کے لیے۔

9 ہے ۱۰ تک زحل بدا کبر نحس ستارہ غلط کام کے لیے۔

اے ااتک مشتری سعد نوکری، کاروبار، تقرن کے لیے۔

ااے ایک مریخ بدا کبر نحس ستارہ غلط کام کے لیے۔

اسے اب تک عمل معد کی ہے بات موانے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔

اے ایک زہرہ سعد اکبر اڑکا ہونے کے لیے۔ یاشادی وغیرہ کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔

٢ ے سک عطارد سادی برنیک کام کے لیے۔

سے ہاک قر معد برنیک کام کے لیے۔

سے ۵ تک زحل بدا کبر مخس ستارہ ہے غلط کام کے لیے۔

۵ ہے ایک مشتری سعد نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔

١٠ = ٤ تك مريخ بداكبر محس تاره بي غلط كام كے ليے۔

عدم محددات عمل سعد نیک کام کے لیے۔ کسی سے اپی بات منوانے کے لیے۔

٨ ٥ و تك رات مز بره سعدامغر نيك كام كے ليے ـشادى بياه يال كامونے كے ليے ـ

وے الک رات عطارد ماوی برنیک کام کے لیے۔

TTT

(بروز ہفتہ) طلوع آفتاب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ سارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت، بدکام کے لیے بدساعت سے نيك يابر كام ليت بي -معطوع اے زمل بدا کبر محس ستارہ ہدکام کے لیے۔ سعد نوکری، کاروبار، ترتی رزق کے لیے نیک ہے۔ ے ہے مک مشتری ٨ ہے و تک مرخ بدا كبر محس ستارہ ہے۔ بدكام كے ليے۔ سعدامغر نیک کام کے لیے۔ بات منوانے کے لیے۔ 9 ہے واتک مش سعداصنر نیک کام کے لیے۔شادی دغیرہ یالز کا ہوتے کے لیے۔ واسے ااک زیرہ ااے ایک عطارہ ساوی نیک کام کے لیے۔ ا اے ابج کم قر معد نیک کام کے لیے۔ اے ایک زخل بداکبر بدکام کے لیے بخس ستارہ ہے۔ سعد نوكرى، كاروبار، ترقى رزق كے ليے۔ ۲ ہے ۳ تک مشتری بدا کبر مخس ستارہ ہے۔ بدکام کے لیے۔ ا سے ایک مرخ سعد نیک کام کے لیے۔ بات منوائے کے لیے۔ سے ہے۔ سعداصغر نیک کام کے لیے۔شادی وغیرہ کے لیے۔ ۵ ہے ۲ کے زیرہ ساوی نیک کام کے لیے۔ ن با ہے کاتک عطارو سعد نیک کام کے لیے۔ ے ہیک قر بدا كبر منحس ستارہ ہے۔بدكام كے ليے۔ ۸ ہے و تک زطل معد نوکری، کاروبار، ترتی رزق کے لیے۔ وے اتک مشتری

(بروزِاتوار)طلوع آفتاب کے بعد صرف ایک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے'۔ محنش شروع میں سارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ نیک یابد بدکام کے لیے برساعت میں شروع کیاجاتا ہے۔ معداصغ شادی وغیرہ کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔ لڑکا ہونے کے لیے۔ ے ممک زیرہ ۸ ہے و مک عطارد ماوی نیک کام کے لیے۔ 9 ہے ایک قر سعد نیک کام کے لیے۔ اے ااک زال بخی بدکام کے لیے۔ ااے اک مشتری سعد نوکری، کاروبار، تقرن کے لیے۔ ااے ایک مریخ بخس بدکام کے لیے۔ اے ایک عمل سعد ابات موانے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔ المے ایک زہرہ سعداعغر شادی وغیرہ کے لیے۔نیک کام کے لیے۔ سے سے عطارہ ساوی نیک کام کے لیے۔ ٣٠ ہے ٥ تك قر معد نيك كام كے ليے۔ ۵ے ۲ کک زخل برخی بدکام کے لیے۔ ١ ہے اللہ مشتری سعد نوكرى ، كاروبار، تقرن كے ليے۔ ٤ ـ ٨ ك مريخ بنحل بدكام كے ليے۔ ٨ ٥ تك عش سعد بات منوانے كے ليے - نيك كام كے ليے - ا ا اسع اتک زہرہ سدامغر شادی وغیرہ کے لیے۔نیک کام کے لیے۔

(بروزپیر)طلوع آفآب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ صبح محند سارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ نیک یابد بدکام کے لیے بدساعت میں شروع کیاجاتا ہے۔ ١ ١ ١ تر عد نيك كام ك لي-ے ہے ک زحل بخی بدکام کے لیے۔ ۸ ہے ویک مشتری سعد نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ 9 ہے واتک مریخ بدخل بدکام کے لیے۔ واسے ااتک مش سعد بات منوانے کے لیے۔ سعدامغر نیک کام کے لیے۔شادی بیاہ کے لیے۔ السيااتك زبره ماوی نیک کام کے لیے۔ ا ١٢ عطارو اے کک قر سعد نیک کام کے لیے۔ اے ایک زحل بخی بدکام کے لیے۔ سعد فرکی، کاروبار، ترقی وزق کے لیے۔ ٣ ٢ ٢٠٠٠ مشترى برخس بدکام کے لیے۔ م عدم من سعد المات منوائے کے لیے۔ ۵ ہے ایک بش سعدامغر . نیک کام کے لیے۔شادی دغیرہ کے لیے۔ ا ٢ ع ع ع ك زيره مبادی نیک کام کے لیے۔ ے میک عطارو سعد نیک کام کے لیے۔ ۸ے تر بخس بدكام كے ليے۔ 9 ہے وائک زخل

( بروزِمنگل ) طلوع آفاب کے بعد ایک گھنٹہ تک ایک ستار ہ کی ساعت ہوتی ہے۔ صبح محننہ ستارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ نیک یابد بدکام کے لیے بدساعت میں شروع کیاجاتا ہے۔ ٢ اے ایک مریخ بدگی بدکام کے لیے۔ ع ہے ۸ تک عش سعد بات منوائے کے لیے۔ ۸ ہے و تک زہرہ سعدامغر شادی وغیرہ کے لیے۔ 9 سے ۱۰ کے لیے۔ اے ااتک قر سعد نیک کام کے لیے۔ ااے اک زحل بخی بدکام کے لیے۔ اسے اتک مشتری سعد نوکری، کاروبار، ترقیرز ق کے لیے۔ اے تک مریخ بخی بدکام کے لیے۔ ا ہے الک عش سعد بات منوانے کے لیے۔ سے سے کے زہرہ سعدامغر شادی وغیرہ کے لیے۔ سے ۵ کم عطارد ماوی نیک کام کے لیے۔ ٥ ــ ١٦ قر سد نيك كام كے ليے۔ ١ = ٤ تك زهل بغص بدكام كے ليے۔ ٤ ہے ٨ تک مشترى سعد نوكرى ، كاروبار ، ترتى رزق كے ليے۔ - F9=A

4سے ایک 9 ہے وائک (بروزیدھ)طلوع آفآب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ مبح گفتہ سارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ نيك يابد مكام كے ليے بدساعت بين شروع كياجاتا ہے۔ ٢ سے عمل عطاره ماوی نیک کام کے لیے۔ ے۔ میں مد نیک کام کے لیے۔ ٨ = ٩ ك زهل برحم بركام كے ليے۔ 9 سے واتک مشتری سعد نوکری ، کاروبار، ترتی رزق کے لیے۔ اےااک مریخ بخی بدکام کے لیے۔ ااے ایک عش سعد بات موانے کے لیے۔ ۱۲ سے اتک زہرہ سعدا صغر شادی دغیرہ کے لیے۔ اے تک عطارہ ساوی نیک کام کے لیے۔ ا ہے تر سعد نیک کام کے لیے۔ سے سک زخل بخس بدکام کے لیے۔ سے متری سد نوکری، کاروبار، تقرن کے لیے۔ ۵ ے ۲ کی مریخ برخی بدکام کے لیے۔ ١ ١ ٢ ٢ مل سعد بات منوائے كے ليے۔ عدامغر شادى وغيره كے ليے۔

(بروزِ جعرات )طلوع آفتاب کے بعدایک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ صبح گھنٹہ ستارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ نیک بابد بدکام کے لیے بدساعت میں شروع کیاجاتا ہے۔ ٢ ہے كى مشترى سعد نوكرى ،كاروبار، تقرن كے ليے۔ ے ہے۔ بخی بکام کے لیے۔ ٨ ہے و تک مش معد بات موانے کے لیے۔ 9 ہے ۱۰ تک زہرہ سعدا صغر شادی وغیرہ کے لیے۔ ا الک عطارد ساوی نیک کام کے لیے۔ ااے اتک قر سد نیک کام کے لیے۔ السے اتک زخل بخس بدکام کے لیے۔ اے ایک مشتری سعد نوکری، کاروبار، رزق۔ عے سے مریخ بخی برکام کے لیے۔ سے بہ تک مش سعد بات منوائے کے لیے۔ سے تک زبرہ سعداصغر شادی وغیرہ کے لیے۔ دے ایک عطارہ ماوی نیک کام کے لیے۔ ٢ ہے کہ تر عد نیک کام کے لیے۔

بخس برکام کے لیے۔

۷ سے ۸ تک زخل

يارسول الله مالينيو علينيو ۲۲۹ بعم (الله) (ارحما) (الرحميم

**التد** حل جلالهٔ

حَسْبُ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِبْلِ نِعْمَ الْمَوْلِيٰ وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ١٠٠٠ اولياءِعظام كـ وظيفوں كانچوژ

## فضائل اور ادفتحیه شریف منرجم دعائے رقاب

تالیف لطیف شیخ المشائخ محبوب ربّانی حضرت امیر کبیر سیّد علی همدانی رحمة الله تعالی علیه

# فضائل اورا دِفْحْيه شريفِ

جس شخص کو دین و دنیا کی فتو حات حاصل کرنے کی خواہش ہوا ہے چا ہے کہ وہ اورادِ فتحیہ شریف پڑھے۔اورادِ فتحیہ شریف حضرت امیر کبیر سیّدعلی ہمدانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی تالیفات میں سے ہے۔

شاه ولی الله محدّث دولوی این تصنیف "اختاه فی سلاسل اولیاء" کے صفح ۱۳۲۸، ۱۳۳۳ بی سلاسل اولیاء" کے صفح ۱۳۳۸، ۱۳۳ ۱۳۳۳ پر لکھتے ہیں کداور اوفتیہ شریف ترجمہ: اور او فتحیه شریف

ایک بزار چارسواولیا و کے متبرک کلام ہے جھ ہوا ہے اور فتح برایک کی ان بیں سے ایک کلمہ میں ہوئی ہے۔ جوحنوں کے ساتھ اپنے پر لا زم کر لے اس کی برکت اور صفائی مشاہدہ کرے گا۔ و السلّہ ولمہی التوفیق. اب اگر فضائل اور خواص اس اور او فتح یہ شریف کے بیان کیے جائیں تو بہت طویل ہوجائیں گے۔ اس واسطے کہ اسخضرت سیدعلی ہمدائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی میں معمورہ عالم کی تین بار سرکی ہے اور چودہ سوکائل اولیاء سے منے ہیں۔ ہرولی ہے رخصت کے وقت دعا اور فیرے اور درودووظائف کی التجاکی۔ اور ان فیاوں اور اذکار کو جو اور ان فیاوں اور اذکار کو جو اور ان فیاوں اور اذکار کو جو بافتیاران کی زبانوں پر جاری ہوتے تھے، جمع کیا ہے، بیاور ادہوگیا ہے۔ انبی حضرت میں مقول ہے کہ جب میں بار ہویں وفعہ کعبرشریف کی زیارت کو گیا پھر سجد افتیلی پہنچا تو مصرت محمق کو خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لار ہے ہیں۔ میں اٹھا اور آگے گیا اور حضرت محمقیق کے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لار ہے ہیں۔ میں اٹھا اور آگے گیا اور آپ کی خدمت اقدی و عالیہ میں سلام عرض کیا۔ آپ نے اپنی آستین مبارک ہے ایک

جزونكالا اوراس دروليش من فرماياكه "خده هدا الفنحيه" (ليمني اس فتيه كو پكرل) جب ميں نے آقائے دوجهاں حضرت محم مصطفے احمر مجتبی عظیم کے دستِ مبارک سے پكرلیا اور نظری تو یہ وی اورا وفتیہ شریف تھے جن كومیں نے جمع كیا ہوا تھا۔اس اشارہ سے اس كا نام (اوراد) فتحیہ شریف رکھا گیا۔

چونکہ اس اورادِ فتحیہ شریف ہے ۱۳۰۰ کامل اولیاء اللہ کے فیوض جاری ہیں اس
لیے اس کے پڑھنے والوں کو خداو مدِ قد وس کی طرف ہے ان بزرگوں کا صدقہ فیضان ملا
ہے۔ اس کے پڑھنے والوں کے تاثر ات، مشاہدات اور تجربات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔
پڑھنے کا وقت:

اس اوراوفتیہ شریف کو تبجد کے وقت پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے پڑھنے والے کے لیے ترک جمالات و کمالات ضروری اور لازی امر ہے۔اگر بھی نماز تبجد کے بعد نہ پڑھا جاسکے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ بالفرض اگرکوئی فخض فجر کی نماز کے بعد بھی نہ پڑھ سکے تو دن کے کسی پہر میں ضرور بہ ضرور پڑھنا چاہیے۔اگرسفر کی وجہ سے یاک اور بنا پر دن کے کسی پہر میں ضرور بہ ضا والے دن دو دفعہ اس کا ور دکیا جائے تا کہ بچھلی کی یوری ہو سکے۔

يزھنے کا طريقہ:

اورا دِفتیہ شریف کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اورتشمیہ پڑھنی جاہے پھر گیارہ مرتبہ ورود شریف اور سات دفعہ الحمد شریف بمعہ بسم اللہ شریف اور گیارہ مرتبہ سورۂ اخلاص شریف بمعہ بسم اللہ شریف پڑھنی جاہیے۔

علاوہ ازیں پڑھنے والوں کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا اور پابندی کرہ ضروری ہےوہ درج ذیل ہیں:

- (۱) پڑھنے کے دوران کس سے کسی شم کی گفتگونہیں کرنی چاہیے۔اگر دوران تلاوت اورادِ بذاکسی شم کی گفتگو کی جائے تو اس کو دوبارہ ندکور و آ داب کو طحوظ رکھتے ہوئے پڑھنا پڑے گا۔
- (۲) پڑھنے کا ابتدائی طریقہ یہ ہے۔اس کی تلاوت قدرے بلند آواز سے کی جائے "اورالی جگہ پڑھا جائے جہاں نہ تو کوئی سویا ہوا ہوا ور نہ بی کوئی بیار آرام کررہا ہو۔ "
  - (٣) برصنے كادوسراطريقديہ، بالكل آستكى سے اورمنديں برهاجائے۔
- (۴) پڑھنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آکھ اور دل سے پڑھنے کا کام لیاجائے اور حضور 

  " قلبی سے پڑھا جائے۔ نیز چاہے مبتدی ہو یا متوسط یا ختبی ،اس کے مطالب کو سجھ کر 
  پڑھنا چاہیے (اردو میں آسان ترجمہ کرنے کا مقصد یہ بھی پیش نظر تھا کہ قاری اس 
  کے مطالب کو سجھ کر پڑھے تا کہ اس کو پڑھ کر کیف وسر ور آئے ،روح کو طما نیت حاصل 
  ہو) رصفور قلبی کے ساتھ پڑھنے سے جلد تا ٹیم ہوتی ہے۔ ''میاں مضو پُوری کھائی 
  اے''نیس الا پنا چاہیے۔ جس کو علم نہیں ہوتا کہ میاں مضو کون ہے اور پُوری کون 
  ہے۔ اگر چہ خود بھی ہوتا ہے اور پُوری بھی ہوتی ہے گر پھر الا بتا ہے جیسے پنجائی کی 
  کہادت ہے' میاں مضو پُوری کھائی اے''۔

  کہادت ہے' میاں مضو پُوری کھائی اے''۔

کسی وردیا وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی صاحب اجازت شخصیت سے اجازت لیمنا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے پڑھنے سے مشکلات اور پیچید گیاں بیدا ہوجاتی ہیں۔ محض کسی کتاب پر بیلکھا ہوا پڑھ لینے سے کہ''اس وظیفہ کی اجازت ہے''کافی نہیں ہے۔ کیونکہ جب کوئی صاحب اجازت ،اجازت عطافر ماتے ہیں تو پھروہ ضامن اور محافظ ہوجاتے ہیں اور مشکل وقت اور کسی امتحان کے موقع برراہ نمائی فرماتے ہیں۔

جہاں تک اورا دِفتحیہ شریف کا تعلّق ہے اس کو بغیرا جازت نہیں پڑھا جا سکتا۔اس کے پڑھنے والے پر تین آز مائشیں آتی ہیں جو کہ ایک آزمودہ بات ہے۔اس وظیفہ کے

یر صنے والے کی آز مائشیں کچھاس طرح کی ہوتی ہیں کہ بھی ماں باب یا بہن بھائی یا یار دوست یا عزیز رشته دار ، برادری وغیره مخالف موجاتی ہے۔الل محلّه مخالف موجاتے ہیں۔ مجى ايها بھى ہوتا ہے كہ حاكم وقت خالف ہوجاتا ہے۔ يا بھى ايها بھى ہوتا ہے كہ كا عاریائی رمتی پیشاب کردیتا ہے۔ بیسب صورتیں اوراد فتحید شریف کے قاری رکسی نہ کی رنگ میں آسکتی ہیں۔ جب ایس پوزیش ہوتو پھر قاری کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کرے اور مبرو محل ہے کام لے اور ڈوری رب پرچھوڑ دے۔ یہاں تک کد کسی کے متعکق برائی کا ارادہ کرنا ، بد دعا دینا اور بدز بانی کرنامنع ہے۔ جو مخص ان آ زیاکٹوں میں یورااز جاتا ہے کامیابی اس کے قدم چوتی ہے۔اصل میں بیسب معاملہ ایے ہے جیے گو بنانے کے لیے گئے کے رس کوکڑا ہے میں ڈال کرنیجے ہے آگ جلادیتے ہیں تو زس کی میل اور آجاتی ہے جس کو بعد میں صاف کرویا جاتا ہے اور بعد میں صاف شفاف گر بنتا ہے۔ اس طرح اورادِ فتحیه شریف پڑھنے والے کی میل بھی نکل جاتی ہے، قاری کی طبیعت میں رقت پیدا ہوجاتی ہے، استغنائے قلب کی عظیم نعت ملتی ہے، تنگدی دور ہوجاتی ہے۔دل ے " اپ عر مے ، بائے مر محے" والا معاملہ ختم ہوجاتا ہے۔ آدی سیف اللسان ہوجاتا ے اور جوبات اس کی زبان سے نگلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔

اییاوظیفہ جو چود ہ سواولیاء اللہ کا فیض سمیٹے ہوئے ہاں کی گہرائیوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔اگریہ کہا جائے کہ بُوں بُوں پڑھنے والے پر فیض وکرم کی بارش ہوتی ہے تُوں تُوں بُحرز وانکساری ہے اس کا سر بارگا والہی مین جھکتا ہے (ایسے ہی جیسے کسی بھلدار درخت کو پھل لگیں تو اس کی طہنیاں جھکتی ہیں ) تو عین حقیقت ہوگا۔ چند حقا کُن مُحقراً پیشِ

خدمت بل

بخصیل سمندری ضلع لائل پور میں ایک مستری عبد الغنی صاحب جومقروض اور تنگدست منے ، حاجی صاحب قبلہ سے ملاقات ہو کی تو آپ سے عرض گزاری اور دعا کے ملتمس ہوئے۔ ان صاحب کواورا دِفتیہ تریف پڑھنے کی اجازت دے دی گئی اور دعا بھی فرمائی گئی۔ پھر پچھ محم صد بعد حاجی صاحب موصوف کا سمندری جانا ہوا۔ مستری صاحب نے آپ کود یکھا تو بھا گ کر گلے لگ گئے ، روتے ہوئے عرض کی کہ حضورا یک بجیب عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ پچھلے وقت بدائے عائبانہ آتی ہے کہ''اٹھ فلاں اٹھ کے آب آب ک'۔ بھلا فرمائی میں آیا ہے۔ پھلے وقت بدائے عائبانہ آتی ہے کہ''اٹھ فلاں اٹھ کے آب آب کر''۔ بھلا فرمائی میں اندائی اس باندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں انشاء اللہ سب تھیاں اور پریشانیاں دور ہوجائیں گی۔

المختصروبی مستری صاحب جو ہزاروں روپے کے قرض تلے دیے ہوئے تھے آج اللہ ورسول منطقی کی مہریانی اور بزرگ کی دعا ہے بہت خوشحال ہیں اورسمندری میں نلکوں اور یا بچوں وغیرہ کی سب سے بڑی دکان کے مالک ہیں۔

لاہور کے ایک صاحب محمد نذیر بٹ جوتقریباً آٹھ سال سے بے روزگار تھے انہوں نے میرے مشورہ پر میرے شخ کے دستِ ہدایت پر بیعت کی ۔ شخ نے انہیں اورادِ فتحیہ شریف کی اجازت دی۔ آج بیصاحب قطر میں ایک سیمنٹ فیکٹری میں ملازم ہیں اور خوشحال ہیں۔

اسی طرح تا ندلیا نوالہ میں بندے کو چنداصحاب سے ملنے کا اتفاق ہوا جن میں مستری محمد حسین صاحب اور بھائی قمرالدین صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ای طرح ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے فیضان سے بہر ہ مند ہیں۔ جب ندکورہ افراد سے ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے فیضان سے بہر ہ مند ہیں۔ جب ندکورہ افراد سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ تم دگرگوں حالت میں متھاور آج ایسی فراخی ،کشادگی اور سخاوت کی حالت میں ہوتو بغیر کمی تمہید کے کہتے ہیں کہ ہمیں حاجی بابا کیا ملے ہیں ،رب نے تو ہمارے لیے 'موکھا'' کھول ویا ہے۔

ایک بڑا عجیب اور جیرت انگیز واقعہ ہے جس کونقل کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے شاید کسی اور کے لیے سود مند ہو۔ یہ واقعہ مخصیل سمندری کے گاؤں فیض بور کا ہے۔ مذکور ہ گاؤں کے ایک گھر میں جات کا ڈیرہ تھا۔صاحبِ خاندگی ہوئی نے بڑے وُ کھا ور تکلیف سے روتے ہوئے واقعہ سنایا۔ گھر سے ایک فردکوا ورا فِتخیہ شریف پڑھنے کے لیے ما نگا گیا۔ چنا نچے انہیں اورا فِتخیہ شریف پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ بس پھر کیا تھا،اللہ ورسول علیقی کی رحمت اور کرم سے اورا فِتخیہ شریف کی برکت سے اور آپ کی دعا سے جٹات نے میں گھر کوچھوڑ ویا، اہل خاند نے جب یہ فیض دیکھا تو سب کے سب اہل خاند اورا فِتحیہ شریف کے معتقد ہوگئے۔

سزا:

اورا دِفتی شریف کا ایک اور پہلوبھی ہے اور وہ یہ کہ جو محض اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اس پر اُلٹا افرد ہوتا ہے اور بجائے فیض کے سر املتی ہے اور وہ بھی مختلف رگول میں۔ بھی گھر میں دھواں ہی دھواں ہوجا تا ہے۔ کپڑے خود بخو د بخو میں دھواں ہی دھواں ہوجا تا ہے۔ کپڑے خود بخو د بخو ہے ہے ہیں۔ بھی گھر میں خون گرتا ہے ، بھی کوئی مالی نقصان ہوجا تا ہے۔ ایک طرف بھوٹ جاتے ہیں۔ بھی گھر میں خون گرتا ہے ، بھی کوئی مالی نقصان ہوجا تا ہے۔ ایک طرف بیتا میر ہے کہ با قاعدگی کے ساتھ اصول وضوا بط کو گھو ظ خاطر رکھ کر پڑھنے والاسیف اللّسان ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھتے پڑھتے چھوڑ نے والے کو مختلف رگوں میں سر ابھی ملتی ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھتے پڑھتے چھوڑ نے والے کو مختلف رگوں میں سر ابھی ملتی ہے ، جیسیا کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے۔

ایک واقعہ بطور درس عمرت پیش خدمت ہے۔ گوجراں میں ایک گھر کے دو
افراد، ماں اور بیٹی کواورا فِقیہ شریف پڑھنے کی اجازت ایک بزرگ نے دی تھی۔ پچھ عرصہ
بعد دونوں ماں بیٹی بزرگ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں : حضرر
ہمارے کپڑے خود بخو د بچٹ جاتے ہیں ، ہجھ نہیں آتی خدا جانے کوئی جن بھوت الیم حرکت
کر جاتا ہے۔ آپ نے فر مایا تم نے اورا دِفقیہ شریف پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس لیے ایسا ہوتا
ہے۔ انہوں نے تشم کھائی کہ ہم تو پڑھتی ہیں۔ آپ نے فر مایا یہ بات مانے ہیں نہیں آتی۔ تم
نے ضرور بہ ضرور اورا دِفقیہ شریف کا ورد چھوڑ دیا ہے۔ جب کپڑوں کے کئے کا سلسلہ خم نہ

ہوا اور بالآخرسر کے دو بے گفتے شروع ہوئے اور کفتے کفتے ایک ہاتھ کے برابررہ گئے تو اللہ ہوئے ہوئے اور کفتے کفتے ایک ہاتھ کے برابررہ گئے تو الرکی روتے ہوئے کہنے گئی کہ باباتی معاف فرمانا دراصل میں نے آپ سے جموت بولا۔ حقیقت بیہ ہے کہ مجھ ہے باحتیاطی ہوگی ہے اور میں نے کی روز سے اورا دِفتحیہ شریف کا ورزبیں کیا۔ آخر کارلڑ کی نے تو بہ کی ، آئندہ با قاعدگی کے ساتھ پڑھنے کا وعدہ کیا۔ اب اللہ ورسول اللہ کے مہر بانی سے گھر میں خیروعا فیت ہے۔

المختصراورادِ فتحیہ شریف کے بے بہا نیوض و برکات ہیں۔ پڑھنے والے کواستغنا کے قلب جیسی فعمت حاصل ہوتی ہے۔ تنوطیت اور بے بقینی کی حالت ختم ہوجاتی ہے۔ طبیعت میں مجز و انکساری کے ساتھ مستقل مزاجی بیدا ہوتی ہے۔ صبر ومخل اور برد باری فضائل وکر دارکی زینت بنتے ہیں۔ سب سے بڑھ کریے کہ راضی برضار ہنے اور تو کل علی اللہ کرنے والی روحانی منزل نصیب ہوتی ہے۔

آخرین ایک اور خاص بات قابل ذکر ہے ، وہ یہد کہ جب اور اونتی شریف کو پڑھ لیا جائے تو اس کا ایصال تو اب حضرت امیر کبیر سیّدعلی ہمدانی رحمة الله علید کی روح پر فتوح کو بطور نذرانہ پیش کیا جائے ، بعدازاں ہاتھ اٹھا کر بور نے خشوع وخضوع اور دل جمی کے ساتھ دعائے رقاب پڑھی جائے اور جہاں بیالفاظ: اَلَّلْهُم بِحُسرٌ مَدِ هَلَٰدِه الْآوْدَادِ اللهُ اَلْهُ وَابُ اللهُ اَلْهُ اَلْهُ اللهُ اللهُ

بِسَسِمِ السَّلْسِيهِ السَّرِّحُسِمُ السَّرِّحُسِمُ السَّرِّحِسِمِ ط ساتھ نام الله ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) نهایت مهریان بؤے دم فرمانے والے کے

أَسْتَ عَلَيْهِ إِلَالْكِ السَّلِي السَ میں اللہ (تبارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) بزرگ سے معافی جاہتا ہوں۔ السندي لآ السه إلَّا هُسوَ الْسحَسيُّ الْسَقَيْسُومُ وہ ذات کہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں مگر وہی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وَ أَتُسوْبُ إِلْيُسِيهِ وَ أَسَسالُسِهُ التَّوْبَة ط اور پھرتا ہوں میں اس کی طرف اور اس سے نیل توب کا سوال کرتا ہوں۔ اَلِسَلْهُ مَ الْسَكَامُ وَ مِسْنَكَ السَّكَامُ وَ مِسْنَكَ السَّكَامُ ا الله ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ) توسلامت ہے اور تجھے سے سلامتی ہے وَ إِلَيْكَ يَسرُجِعُ السَّلامُ حَيِّسَا رَبُّسَا بِالسَّلامِ اور تیری طرف سلامتی چرتی ہے، زندہ رکھ میں ،اے بروردگار مارے ،ساتھ سلامتی کے۔ وَ أَذْ حِسلنَسا دَارَ السَّلامِ تَبُسارَ كُسِتَ رَبُّسَا اور داخل فرما ہمیں سلامتی کے گھر میں ، تو بروا بابرکت ہے، اے پروردگار ہارے، و تَعِالَيْستَ يَسا ذَا السَجَلالِ وَ الْإِنْحُسرَامِ ط اور تو بلند و برتر ہے ، اے بزرگی اور فعنل والے۔ الله م لك السخسنة حسندا ا الله ( تبارك وتعالى واجب الوجود مطلق وبيجد ) تيز علي تمام تعريف ، وه تعريف كه يُسوَافِئ نِسعَمَكُ وَيُكَسافِئ مَسزيْدَ كُرُمِكَ

وقاكرتى ہے تيرى سبنعثوں كے ساتھ ، اور برابرى كرے تيرى زيادتى كرم كے ساتھ أخمذك بجيئع متحامدك ماعلمت منها میں تعریف کرتا ہوں تیرے ساتھ تمام تعریفوں کے ، جن کویس جانا ہوں ان سے وَ مَا لَمْ أَعْلُمْ وَ عَلَىٰ جَمِيْعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا اور جن کو میں نہیں جانتا ہوں اور تیری تمام نعمتوں پر جن کو میں َ جانتا ہوں ان سے وَمَسَالَهُ أَعْسَلُهُ وَعَسَلَىٰ كُلُّ حَسَالُ أَعُودُ بِسَاللُّهِ اور جن کو میں نہیں جانتا ہوں اور اوپر ہر حال کے۔ میں پناہ لیتا ہوں ساتھ اللہ مِنَ الشَّيْطُ نِ السَّرِّحِيْمِ طَ السَّلِّهِ لَهُ لَآ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کے شیطان را ندے ہوئے ہے بہیں کوئی سیامعبود السبة إلَّا هُسوَج السحَسيُّ السقيُّسومُ ه (ممادت كائن) مكروى الله (جارك دتعالى داجب الوجود مطلق دبيحد) زنده اور بميشدر ہے والا۔ لَا تُسَائِحُ لُدُهُ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ طَلَسَهُ مَسَا فِينُ السَّمَواتِ نہیں پکڑتی اے اونکھ اور نہ نیند۔ ای کے لیے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے وَ مَسافِى الْارْضِ طَمَنْ ذَا اللَّهِ يُعْفَعُ عِسْدَةً اور جو کھے زمین میں ہے ۔ کون ہے وہ ذات کہ سفارش کرے اس کے یاس إلَّا إِسَادُنِسُهِ وَيَسْعَلَمُ مَسَا بَيْسَنَ ٱلْسِدِيْهِمُ مر اسلے ملم کے ساتھ۔ جانتا ہے وہ جو کھے سامنے ان لوگوں کے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ جِ وَ لَا يُسجِيْطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِ إِ اور پیچیان لوگوں کے ہے۔اوروہ احاطبیس کرتے ،ساتھ کی چیز کے اس کے علم میں سے إِلَّا بِمَنَا شَآءَ ج وَسِعَ كُوسِيَّهُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضَ ج عمر ساتھ اس چیز کے کہ وہ جا ہتا ہے اور گھیرے ہوئے ہے اسکی کری آسانوں وزمینوں کو

وَ لَا يُنُودُهُ حِفْظُهُمَا جِ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ه اور نہیں گراں گزرتی ابل کو ممبیانی ان (آمانوں و زمینوں) کی، اور وه بزرگ و برتر ہے اللہ ( تارک و تعالی داجب الوجود مطاق و بیحد ) سُبِحَانَ اللَّهِ (٣٣ دفع) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ (٣٣ دفع) منز ہ اور پاک ہے۔سب تعریف اللہ ( تارک وتعالی داجب الوجود مطلق دیجد ) کے لیے ہے۔ أَلِلَّهُ أَكْبَو (٣٥ وفع ) الله (بارك وتعالى واجب الوجود مطلق وبيد) بهت براب-لآ السه ألا السلمة وخسدة نہیں ہے برستش کے لائق محر اللہ (جارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بیحد) وہ ایک ہے۔ الافسريك سنة للسنة السفسلك اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے۔ای کے لیے بادشای (حقیق) ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْر (١٠نعه) اورای کے لیے ہےسب (حقیق) تعریف اوروہ اوپرسب چیزوں کے قدرت والا ہے۔ لآ السه إلَّا السلُّسةُ الْمَاكُ الْجَبُّ الْ ط نہیں کو کی سچامعبود مکر اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بجد ) بادشاہ (حقیق) جَمْر فرمانے والا۔ لآ السه إلَّا السنُّلسة السوَاحِدُ الْعَهَارُ ط نہیں کوئی سیامعبود مگر اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کے اکیلا غالب ہے۔ لآ السه إلَّا السلُّسة الْعَسزيْسزُ الْعَفْسَارُ ط نہیں کوئی سیامعبود محراللد ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ) ہر چیز کوغالب بخشنے والا ہے لآ السه إلَّا السلُّسة الْكريْسُمُ السُّسَارُ ط نهیں کوئی سیامعبود حمر اللہ (تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد کہ کرم فرمانے والا اور چھیانے

لآ إلْسة إلَّا السُّلْسة الْسكبيْسرُ الْسُمُسَعَسالُ ط نبیں کوئی سپامعبود عمر اللہ (تارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بیحد) کہ بہت بوا اور سب چیزوں پر فائق ہے ۔ لَا إِلْسَهُ إِلَّا السُّلْسَةُ خَسَالِتُ السَّيْسَلِ وَ السَّهَسَادِ طَ تہیں کوئی سیامعبود گر اللہ (تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ پیدا قرمانے والا راتوں کا اور دنوں کا ہے لَا اِلْسَهُ إِلَّا اللَّهُ أَلْمَ عَبُودُ بِكُلُّ مَكَانَ طَ نہیں کوئی سیامعبود گر اللہ (تارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بیحد) کہ جس کی ہوجا کی جاتی ہے سب مکانوں میں تبین کوئی سیامعبود مر الله (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) که جس کا ڈیر کیا جاتا ہے سب زبانوں میں لَا إِلْهِ وَإِلَّا اللَّهِ عَلَى الْهُ عَسْرُوفُ بِكُلِّ إِحْسَانَ طَ نبین کوئی سیامعبود مگر الله (تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) که پیچان کیا گیا ساتھ سب نیکیوں کے ، لَا اِلْسَهَ اِلَّا السُّلْسَةُ كُلُّ يَسُومُ هُسَوَ فِسَى شَسَانَ ط نبیں کوئی سیامعبود گر اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ وہ ہر روز نے کام بنانے میں ہے · لَا اللَّهُ اللَّهُ إِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ط . نبیس کوئی سیامعبود گر الله (تبارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بیحد) اس حالت میں کہ ایمان ہے ساتھ اللہ کے

لآ إلى ألا الله أمّانا من الله ط نہیں کوئی سیامعبود گر اللہ (تارک د تعالیٰ داجب الوجود مطلق و بیحدے) اس حالت میں كه امان ب الله (عارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحدك) كى طرف س-لآ إلى والا السلسة أمَانَةُ مِن عِسْدِ السُّهِ ط نهیس کوئی سیامعبود مگر الله (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) اس حالت میس كه امانت ب الله (جارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد) كى طرف سے -كَ إِلْسَهَ إِلَّا السُّلِّبِهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِسَالِلْسِهِ ط نہیں کوئی سیامعبود گر اللہ کہ نہیں ہے رکنا اور قدرت رکھنا (کی حرکت كا) مكر ساته الله (تارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد) \_ " لَا السُّهُ إِلَّا السُّلُّسِةُ وَكَا نَسِعُبُدُ إِلَّا إِيُّسَاهُ ط نہیں کوئی سیامعبود سوائے اللہ (تبارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بیحد) کے اور ہم نہیں ہوجے سوائے اس کے لآ إلى ألَّاللُّهُ حَقَّا حَقَّا طَا نہیں کوئی سیامعبود سوائے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کے ساتھ شختین کے کی ہے ۔ لآ السه إلا السلسة السمسانا وصدقاط نہیں کوئی سے معبود سوائے اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کے ساتھ ایمان اور سچائی کے۔ . لآ السنة إلا السلسة تَعَبُّداً وَّ رقساً ط نہیں کوئی سیا معبور سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد). کے ساتھ بندگی و عبادت کے۔

لآ السه إلا السلسة تسلط فسأ ورفقاط نہیں کوئی سے معبود سوائے اللہ ( جارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بیحد ) کے ازروئے مہریانی و سازگاری لآ السه الاالسلسة قبل كسل شعى وط نبیس کوئی سی معبود گر الله ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کے ہے پہلے کل چیزوں کے۔ لآ السنة إلَّا السنَّاسِة بَعْدَكُ لَ شَنَّى عِط نبیں کوئی سے معبود سوائے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد کے ) کے ہے پیچھے کل چیزوں کے لْآ اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ يَبْقَى رَبُّنَا وَ يَفْنَىٰ وَ يَمُونَ كُلُّ شَيْءٍ ط نہیں کوئی سچامعبود سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کے کہ باتی رہے گا یانے والا امارا اور مردہ ہوجائیں گی سب چزیں ۔ لَا الْسِهُ الَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ ط نبیں کوئی سیامعبود گر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ بادشاہ حقیقی ہے، کھن الوجود ظاہر ہے۔ لَا الْسِهُ إِلَّا اللَّهُ الْمُسْلِكُ الْبَحْقُ الْيَقِيْنُ ط نہیں کوئی معبود مر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) که باوشاه (حقیق) ب که ای کو بادشای بلا شک و شبه سراوار بے ـ لَا إِلْسِهُ إِلَّا السُّلِّيةُ الْعَلِيقُ الْعَظِيمُ ط نہیں کوئی سچامعبودموائے اللہ (جارک وتعانی واجب الوجود مطلق وبیحد) کے بلند و ہز رگ ہے۔ لَا إِلْسِهُ إِلَّا السُّلْسِةُ الْسِحَالِيْسُمُ الْسَكَرِيْسُمُ ط

مبیں کوئی سچامعبود محراللہ (جارک د تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کد برو بار کرم فر مانیوالا ہے۔ كَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَ تہیں کوئی سیامعبود سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ پالنے والا آسانوں ساتوں کا اور پالنے والا عرش کا بزرگی والے۔ لآ إلى إلَّا السُّلْسِةُ أَكْسِرُهُ الْآكْسِرَامِيْسِنَ طَ نہیں ہے کوئی سچامعبور مگر اللہ (جارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بیحد) کہ برے برے برگوں کا برا براگ ہے۔ - لَا الْسِهَ إِلَّا السُّلْسِةَ أَرْحَسِمُ السَّرَّاحِسِيْسِنَ ط نہیں کوئی معبود سچا ( بندگی کے لائق ) سوائے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید کے ) کہ مہرباتوں کا مہربال ہے۔ لَا السَّهُ إِلَّا السُّلْسَةُ حَبِيْسَبُ التَّوَّابِيْنَ ط نہیں کوئی سچابندگی کے لائق سوائے اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ الآالسة إلَّا السُّلسة وَاحِهُ الْمُسَساكِيْنَ ط نہیں ہے کوئی سی معبود گر اللہ (تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ بہت رحم فرمانے والا درویشوں کا ہے۔ لآ إلْهِ إلَّا اللَّهِ مَادِئُ الْمُصَلِّينَ ط شبیں ہے کوئی معبود محر اللہ (جارک وتعالی داجب الوجود طلق دیجد) کے ہدایت فرمانے والا محرابوں کا۔ لآ السه الا السلسة وليسل السحسة يسريس ط نبیں ہے کوئی سیابندگی کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کے کہ جرت میں پڑے ہوؤں کا راہ دِکھائے والا ہے۔

لْآ الْسِهَ إِلَّا السِّلْسِهُ آمَسِانُ الْسِحُسِآلِسِفِيْسِنَ ط نہیں ہے کوئی سچابندگی کے لائق سوائے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید ) ڈرنے والول کو پناہ دینے والا ہے۔ لا السه إلا السلسة غيسات السمست عين ط مبیں ہے کوئی سیا ہوجا کے لائق مگر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) که فریاد چاہے والول کی فریاد کو چینیے والا ہے۔ لَا الْسِهَ إِلَّا السِّلْسِهُ نَحَيْسِرُ السَّسَاصِرِيْنَ ط نہیں کوئی برحق ہوجا کے لائق مگر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد کے ) كه سب مدد فرمائے والوں سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ لَا إِلْسَهُ إِلَّا السَّلَّسَةُ خَيْسِرُ الْسَحَسَافِ ظِيْنَ طَ نہیں کوئی بندگی کے لائق گر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ سب حفاظت کرنے والوں سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ لَا الْسِهَ إِلَّا السِّلْسِهُ خَيْسِرُ الْسِوَادِيْسِنَ ط مہیں ہے کوئی سچا عباوت کے لائق مگر اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ سب ورافت یانے والوں سے بہتر وارث ہے۔ لآ السبة إلَّا السلُّسية خَيْسرُ الْسِحَسِاكِسِيسْنَ ط نہیں ہے کوئی سچاعبادت کے لائق مر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیمد) که سب حاکموں کا بہتر حاکم ہے۔ لآ السبة إلَّا السلُّسية خَيْسِرُ السرَّازقِيْسِنَ ط نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق مگر اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید ) که سب روزی وید والول کا بهترین روزی رسال ہے۔

میں کوئی سیا بندگی کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعانی واجیب انوءو مطلق , بید) کہ بہتر رحم کرنے والوں کا ہے۔

آآ الله إلا الله وحدة وصدق وعدة و نصر عبدة و مداق و المحدة و المحدة و المحدة و المحدة و المحدة و المحدد و المحدد المحدد و المحدد

وَ اَعَنَّ جَنْدَهُ وَ هَزَمَ الْآخْزَابَ وَحْدَهُ وَ لَا شَىٰءَ بَعْدَهُ طَ الْحَرَابَ وَحْدَهُ وَ لَا شَىٰءَ بَعْدَهُ طَ اور عَالِب فرمايا لشكر اس كے كو اور فئلست دى خالفول كے لشكر كو، ايك ہے وہ اور كوئى چيز اس كے بعد نہيں رہے گا۔ ايك ہے وہ اور كوئى چيز اس كے بعد نہيں رہے گا۔ لَا إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ أَهْلُ النَّعْمَةِ وَ لَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ط

میں ہے کوئی سچا عبادت کے لائق گر اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیجہ) کہ

نعمتوں والا ہے۔ اور اس کے لیے بزرگی ہے اور اس کے لیے اچھی تعریف ہے۔

آلا اللہ اللہ عَمَالَ مُعَمَّدُ مَعَلَمُ الله عَمَالُو مَعَالَمُ عَمَالُو مِنْ الله عَمَالُو مِنْ اللهُ عَمَالُو الله عَمَالُو مِنْ الله عَمَالُو مِنْ الله عَمَالُو اللهِ عَمَالُو الله عَمَالُو الله الله عَمَالُو الله عَمَالُو الله عَمَالُو الله عَمَالُهُ اللّهُ عَمَالُو اللّهُ اللّهُ عَمَالُو اللّهُ اللّهُ عَمَالُو اللّهُ عَمَالُو اللّهُ اللّهُ عَمَالُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَالُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَالُو اللّهُ اللّ

نہیں کوئی سپی بندگی کے لائق سوائے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد کے ) کہ بموافق شار مخلوقات اُس کی اور بمطابق عرش اس کے کے ۔

اور بمقد اراس زات کی خوشنو دی کے اور موافق شاراس کے کلمات کی سیا ہی گے۔ لْآ اللهُ اللَّا اللَّهُ صَاحِبُ الْوَحْدَانِيَّةِ الْفَرْ دَانِيَّةِ الْفَرْدَانِيَّةِ الْقَدِيْمِيَّةِ شیں ہے کوئی نیچا معبور سوائے اللہ (جارک و تعالیٰ داجب الوجود مطلق و بیجہ) کہ جو که کیکائی (اور) بگانگی والا ہے اور صفت قدیمی (حقیق) والا۔ الْاَزَلِيَّةِ الْاَبَـدِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ضِدُّ وَ لَا نِدُّ وَ لَا شِبْهُ وَ لَا شَرِيْكُ ﴿ (ادر) صفتِ ازلی (حقیق) والا اور صفتِ ابدی (حقیق) بیشگی والا ہے ، نہیں کے واسطے اس کے کوئی مخالف (باتقابل) اور نہ ہمسر (برابر) اور نہ مانند نہ شریک \_ لَا اِللَّهُ اللُّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ تنبیل ہے کوئی معبود سوائے اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ) کہ ایک ہے وہ ( ذات ومفات الوہیت میں )نہیں ہے شریک اس کے لیے ،اوراس کے لیے باوشاہی (حقیقی)\_ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُط اور واسطے اس کے بے سب تعریف ، زغرہ فرماتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہے زندہ ( حقق ) کہ برگز فوت نہ ہوگا ، اس کے ہاتھ میں ہے نیکی۔ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ طِ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُطِ هُوَ الْآوُّلُ وَ الْأَخِرُ اوروہ سب چیزوں پر فقدرت والا ہے۔اورای کی طرف پھرنا ہے۔وہاول اور آخر وَ الطَّاهِـرُ وَ الْبَاطِنُ ط وَ هُـوَ بـكُـلٌ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ط اور وہ سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔اور ظاہر اور باطن لَيْسَسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْيَصِيْرُ ط مہیں ہے جسے کہ اس کی کوئی چیز اور وہ والا اور و والا ہے۔ حَسُدَ السَلْسَةِ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ط

كافي ہے جميں اللہ ( جارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد ) اور بہتر وكيل\_ نِعْمَ الْمَوْلِيُ وَ نِعْمَ النَّاصِيْرُ ط (٣ وقد) كيها اجها بددگار اور اجها ياري ديخ والا غُسفُسرَانكَ رَبُسنَسا وَ إِلَيْكَ الْسَمَسِيسُوُ ط ہم بخشش طلب کرتے ہیں جھ سے اے ہمارے یا گئے دالے! اور تیری طرف بی بھرنا ہے۔ ٱللَّهُمَّ لا مَسالِعَ لِمَسا ٱعْطَيْتُ وَ لَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ اے اللہ (تارک د تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) نہیں ہے کوئی منع کرنے والا اس چیز کا کہ تو عطا فر مائے اور نہیں ہے کوئی عظا کرنے والا اس چیز کا کہ تو عطا نہ فر مائے۔ وَ لَا رَّآدٌ لِمَا قَضَيْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَالْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ ط اور نہیں ہے کوئی مرد کرنے والا اس تھم کا کہ تو جاری فرمائے اور کوئی نفع نہیں دیتا نصیب والے کو تھے سے نصیب اس کا۔ سُبْسَحَسَانَ رَبِّسِيَ الْمَعَلِيِّيِ الْآغُلَى الْوِهَابِ ط(٣ وفعه) یاک ہے ( ذات و صفات الوہیت میں ) میرا پروردگار کہ بلند اور برتر دینے والا۔ سُبْسَحَسَانَ رَبِّسَىَ الْسَعَلِيِّ الْآعُلَى الْكُويْمِ الْوَهَابِ منزہ و پاک ( ذات و مغات الوہیت میں ) ہے میرا پروردگار کہ بہت بلند ہے بڑا کرم فرمانے اور عطا فزمانے والا عطلق حقیق )۔ يَسا وَهِسَابُ سُبُحُنكَ مَساعَبُدُنكَ حَقَّ عِسادَتِكَ اے عطا فرمانے والے (دینے والے) تو منزہ و پاک ہے (ذات دمغات الوہیت یں ) نہیں ہوجا کی ہم نے تیری جو کہ حق تیری ہوجا کا تھا۔ سُبْسِحْسِنَكَ مَساعَسِرَفْسُساكَ حَقَّ مَعْسِرَفَتِكَ " تو منزہ یاک ہے (ذات و مفات الوہیت یں ) ہم نے

TYA

نہیں پیچانا کچے جیا کہ تیری پیچان کا حق تھا۔ سُسِحُ مَكَ مَسا ذَكِ رَساكَ حَقَّ ذِكُ رِكَ و فرو و پاک ہے (زات و مفات الوبیت میں ) ہم نے تیرا ذکر (یاد) نہ کیا جو کہ تیرے ذکر (یاد) کا حق تھا۔ سُبِ خِنَكَ مَا شَكِرْنَاكَ حَقَّ شُكُركَ تو منزہ و پاک ہے (دات و مفاح الوبیت می ) ہم نے تیرا شکر ادا نہ کیا کہ جو تیرا شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ الْآبَدِى الْآبَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْآحَدِ ( ذات ومغات الوہیت میں ) منز ہ و یا ک ہے اللہ (تبارک وتعاتی داجب الوجود ومطلق و بیجد ) کہ ہمیشہ رہنے والا ہے وائل ، منزہ و پاک ہے اللہ کہ اکیلا اور ایک ہے۔ سُبْسحَسَانَ السَّلْسِيهِ الْسفَسرُدِ السطَّسمَسِدِ مزہ و پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اکیلا بے نیاز ہے۔ . سُبْحَسانَ السُّهِ رُافِعِ السَّمُ وَاتِ بِعَيْسِ عَمَدٍ منزہ و یاک ہےا للہ تبارک و تعالیٰ کہ بلند بنانے والا آسانوں کا بغیر ستونوں کے۔ سُبْسَحَسَانَ السَّلْسِهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ صَسَاحِبَةً وَ لَا وَلَدا منزہ پاک ہے اللہ حیارک و تعالیٰ وہ ذات کہ نہیں ہے اس کی بیوی اور نہ لڑ کا ۔ سُبْحَانَ اللَّهِ يُلِدُ فَي وَلَهُ يُلِدُ وَلَهُ يُولَدُ ٢ (ذات دمغات الوہینت میں)منزہ ویاک ہے وہ ذات کہ نہ جنا کی کواور نہ کی ہے جنا گیا۔ وَ لَكُمْ يَكُمُ نُ لُكُمْ خُلِفُ وا أَحَدُ اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابری والا۔ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُوسِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ ط

(ذات دمغات الوہیت میں) منزہ و پاک ہے۔ بادشاہ (عیق) رنہایت پاک ہے۔ (سب ميون سے ذات وصفات الوہتيت من ) عالم طاہر و الا اور عالم باطن والا۔ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْعَظْمَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْهَيْبَةِ وَ الْجَلال (ذات ومفات الوہیت میں) منزہ و پاک ہے ۔ (ذات ومفات الوہیت میں) عزت والا اورعظمت والا اور طاقت والا اور زعب والا اور بزرگي والا وَ الْسَجْسَمَ ال وَ الْسَكَمَ ال الْبَقَآءِ وَ الثَّنَآءِ وَ الطَّيَآءِ اور خوبی والا اور با کمال اور بیگلی والا اور تعربیف والا اور روشی والا وَ الْأَلَاءِ وَ النَّبِعُ مَاءَ وَ الْكِبُرِيَاءِ وَ الْجَبَرُوْتِ ط اور ظاہری لطف والا اور پاطنی تعبت والا اور برائی والا اور صفات کی بزرگ والا۔ شُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَ لَا يَمُوتُ منزہ و پاک ہے (ذات و مفات الوبیت میں ) ، بادشاہ (حیق ) کہ زندہ (حیق ) ہے وہ ذات کہ نہیں سوتی اور نہ مرے گی۔ سُبُوحَ فَسَلُوْسٌ دَبُسنَسا وَ دَبُ الْسَمَسَلَيْكَةِ وَ السرُّوْح منزہ و یاک ہے (ہر نصان ہے) مطلق یاک و سلامتی والا ہمارا یالنے والا اور بروردگار فرشتوں اور روح کا۔ سُبْحَسانَ السُّهِ وَ الْسَحَمَٰدُ لِلَّهِ وَ لَآ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ منزہ و یاک ہے (دات و مفات الوہیت على ) اللہ اور سب تعریفوں واسطے اللہ کے ہے اور نہیں ہے کوئی سیا برسش کے لائق بدوں اللہ۔ وَ اللُّهُ آكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط اور الله بہت بڑا ہے اور مہیں رکنا اور قدرت رکھنا (کی حرکت کا) م ساتھ اللہ بلند مرجہ و بزرگ کی توفیق کے۔

. ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا ٱنْتَ اےاللہ! تو ہی ہے بادشاہِ (هیتی)سیاوہ ذات کہبیں ہے کوئی سیامعبودسوائے تیرے يَسااللُّهُ يَسارَحُمنُ يَسارَحِيْمُ يَسامَلِكُ اے اللہ (جارک وتعالی) اے مطلق رحم فرمانے والے اے بڑے مہریان اے بادشاہ (حقیق) يَا قُلُونُ يَاسَلامُ يَامُؤمِنُ يَامُهَيْمِنُ اعتبایت یاکسلامت اعسلامت (سبیبول سے) اعدر سولول کی تقدیق فر مانوالے اعتبان يَاعَوْدُ يَاجَبُارُ يَامُتَكُبُّرُ يَاخَالِقُ اعرنت والے اے زبر دست (برگ دائے) اے صاحب بروائی اے پیدافر مانے والے يَسابَسارِي يَسامَسَوُرُ يَساغَفْ ارُ يَساقَهَارُ اے ظاہر فرمانعوالے اے شکل بخشنے والے اے (عتق) بخشنے والے اے غالب بحکمت يَارَزُاقَ يَافَتُاحُ يَــاوَهُــابُ اے (حقیقی)عطافر مانیوالے اے (حقیق) رز ق دینے والے اے کھولنے والے (حقیقی) کاموں کے يَاعَلِيْمُ يَاقَابِضُ يَابَاسِطُ يَاخَافِضُ اے جانے والے (مطلق) اے تک فرماندوالے (محکمت) اے کھولنے والے (محکمت) اے نیج فرماندوالے يَسَارَافِعُ يَسَامُعِنُ يَسَامُلِلٌ يَسَاسَمِيْعُ اعاونجا قرمانوالے اعرت دینے والے اع ذلت دینے والے اعظے والے يَابَصِيْرُ يَاحَكُمُ يَاعَدَلُ يَالَطِيْفُ اے دیکھنے والے اے تھم فرمانوالے اے عدل (انسان) فرمانوالے اے لطف فرمانوالے يَاخَيْسُ يَاحَلِيْمُ يَاعَظِيْمُ يَاغَفُورُ اے خبرر کھنے والے اے کل والے اے ظیم الشان اے بخشے والے (اکناموں کے) ﴿ يَاشَكُورُ يَاعَلِيُّ يَاكَبِيْرُ يَاحَفِيْظُ

اے قدر دان اے بلند مرتبہ عالی شان اے سب سے بوے اے تکہان يَسامُ قِيْبَ يُساحَدِيْبُ يَساجَلِيْ لُ اے طاقتور روزی دینے والے اے کفایت فرمانیوالے، حساب کینے والے اے حقیق بزرگ يَاكَونِمُ يُارَقِبُ يَامُحِيْبُ اے كرم فرمانيوالے بزرگ اے تكہان و حفاظت فرمانيوالے اے قبول فرمانے والے يَسَا وَاسِعُ يَساحَكِيْهُ يَساوَدُوْدُ اے دسعت وسیاتی والے اے حکمت والے اے مجبوب عاشقاں اور مجبوب عارفال يَامَنَجِيْدُ يَابَاعِثُ يَاشَهِيْدُ يَاحَقُ اے فراخ بزرگ وشرف والے اے بھیجنے والے رسولوں کے اے موجود عقیقی اے مطلق سے بے عیب يَاوَكِيْلُ يَاقَوِيٌ يَامَتِيْنُ يَاوَلِئُ اے ذمہ دار کارساز اے قوت طاقت ہمت والے اے مضبوط وشدید اے ولی يَاحَيِدُ يَامُنحَصِىٰ يَسامُبُدِئُ الصطلق تعریف کے مجے اے مطلق تھیرنے والے اے تمام چیزوں کی عدم سے ابتدا فرمانیوالے يَامُ مِيْدُ يَامُ حُبِىٰ يَامُ مِيْتُ اے خلق کو بعد موت کے لوٹانے والے اے مطلق زئد وقر مانیوالے اے مطلق مارنے والے يَاحَى يَاقَيُومُ يَاوَاجِدُ يَامَاجِدُ اے زئدہ مطلق اے اوروں کوقائم رکھنے والے اے فی حقیقی پالنے والے اے حقیقی شان و بزرگی والے يَساوَاحِدُ يَساأَحَدُ يَساصَمَدُ يَسافَسادِرُ أعظل اللي المحقيق يكاوال الحقيق باحتياج المطلق قدرت وطاقت وبنت وال يَامُ قُتَدِرُ يَامُ قَدُّمُ يَامُ وَنَحْرُ اے ہر چیز پر قدرت وقابووالے اے آ مے فرمانیوالے (تقاضاع عکت) اے پیچے فرمانیوالے (تقاضاع عکت)

يَـــا أَوَّلُ يَــا الْحِـرُ يَـاظَـاهِـرُ العظيقي بهلے واجب الوجود العظيقي بجھلے واجب الوجود العظيقي آشكارا واجب الوجود يَابَاطِنُ يَاوَالِئِ يَامُتَعَالِئِ المحقيق يوشيد وفخى واجب الوجود المطلق متوتى ومالك ومنعم زات وصفات الوسيت ميس بلندوعاليشان يَسابَسرُ يَسَاتَوْابُ يَسامُسُعِمُ اے حقیق محسن و نیکو کار اے توبہ قبول فرمانیوالے اے مطلق انعام و نعت دینے والے يَامُنْتَقِمُ يَاعَفُوُ يَارَءُوْفُ اعبدلين والع تحكمت اعجرمول كنامكارول عدركز رفر مانيوال اعتقيق رحمت ومهر باني فرمانيوال يَسامُسلِكَ الْمُسلُكِ يَساذَا الْجَلال وَ الْإِكْرَامِ اے مطلق مالک سلطنت وشہنشای اے حقیقی جلالت والے اور حقیقی بخشش والے يسارَبُ يَسامُـفُسِطُ يَسَاجَسامِـعُ ا عطلق يالنے والے اے عاول ومنصف اے بھروں کو اکٹھا قرمانے والے يَاغَنِينُ يَامُعْنِينُ يَامُعْطِيٰ اليمطلق وبإحتياج وبيرواه البيازاوردولتمند فرمانيوالي المطلق عطافرمانيوالي يَامَانِعُ يَاضَالُ يَانَافِعُ الع حقیق منع فرمانیوالے تککمت الے تککمت رنج و تکلیف کا نیوالے الے مطلق فائدہ پہنچانیوالے يَــانُـورُ يَـاهَـادِىْ يَـابَـدِيْـعُ اے نور مطلق بذات واجب الوجود اے مطلق ہدایت فرماندوالے اے بغیر سمی نموندونمود کے نیا پیدا فرماندوالے يَابَاقِي يَاوَارِثُ يَارَهِيْدُ اے از لی دابدی یاتی و دائم رہے دالے اے مطلق وارث و مالک ہر چیزی فتا کے بعد اے مطلق رُشد و بدایت کے مادی يَاصَبُورُ يَاصَادِقْ يَاسَتَارُ اے مطلق تحمل فرمانے والے اے حقیق کی فرمانے والے اے مطلق بروہ پوش

يَــــا مَــنْ تَــقَــدَسَ عَــن الْأَشْبَــاهِ ذَاتُـــهُ ا وہ ذات جو کہ منزہ و پاک ہے مثلوں سے اس کی ذات منزہ و باک ہے مشابہت مثالون سے صفیتی اس کی يَا مَنْ دَلَّتُ عَالَى وَحُدَانِيَّتِهِ السَاتُ عَالَى وَحُدَانِيَّتِهِ السَاتُ اللَّهِ الْسَاتُ اللَّهُ اے وہ ذات کہ دلالت کرتی ہے ایک ہونے پر جس کے نشانیاں شَهدَتْ برَبُوبِيَّة بهِ مَصْفُ وُعَساتُ لهُ اس کی گواہی ویتی ہیں اس کے بروردگار ہونے بر اس کی کاریگریاں وَاحِدُ لَّا مِدْنُ قِدْلًا مِدْنُ قِدْلًا مِدْنُ عِدْلًا مِدْنُ عِدْلًا ایک ہے نہ کم ہونے کی جت سے اور نہ کسی علت کے سبب سے يَسا مَنْ هُوَ سِالْسِرِّ مَعْرُوْق، وَ بِسالْإِحْسَسان مَوْصُوْق اے وہ ذات کہ جو نیکی کے ساتھ مشہور ہے اور احسان کے ساتھ وصف کیا گیا ہے وَ مَسَعُسِرُوْقَ مِلَا غَسِايَةٍ وَ مَسَوْصُوْقَ بَلَا نِهَسَايَةٍ اور پہنجانا گیا ہے بغیر عافیت کے (بیحد) اور وصف کیا گیا ہے (موصوف) بے انتہا (بیحد) أوَّلُ قَسِدِيْهُم بِلَا إِيْتِدَاءِ وَ اخِسرٌ كُسرِيْهُ بِلَا إِنْتِهَاءِ یہلا قدیمی (پرانا) مخلوق سے بغیر ابتدا کے (بیحد) اور پچھلا ہے (مخلوق ہے) کرم فرمانے والا بے انتہا (بیحد) , وَ غَلَمَ لَ ذُنُوبَ الْمُلْنِينِينَ كَرَمِاً وَ حِلْمِا اور بخشا ہے گناہ گناہگاروں کے بخشش اور بردباری سے يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ط اے دہ ذات کنہیں ہے اس کی مانند کوئی شے (یچھ) اور وہ حقیقی ننے اور مطلق و کیھنے والا ہے۔

مُنْسِنَا السلسة و نعسم السوكيا کافی ہے ہمیں اللہ ( عبارک و تعالیٰ واجب الوجود مطلق و بیحد ) اور بہترین کارساز ہے۔ نِسَعُهُمُ الْسَمَولِينَ وَ نِسَعُمُ النَّسِينَ وَ لِسَعْمُ النَّسِينَ وَ لِسَعْمُ النَّسِينَ وَ ط بہترین حقیقی مولی (دوست و مدگار) اور مطلق بہترین مددگار ہے۔ غُسفْ رَانَكَ رَبُّ نَسَا وَ الَّيْكَ الْمَصِيْسِرُ طَ ہم بخشش ما لگتے ہیں تھے سے اے یروردگار عارے اور (تیری بارگاہ ک) طرف تمام مخلوقات کا پھر جانا ہے۔ يَسا دَآئِسَا بَلا فَنَاءِ وَ يَسا قَالِمِا بَلا زُوال اے حقیقی ہمیشہ رہنے والے بغیر فنا کے اور اے حقیقی قیام رکھنے والے بغیر زوال کے وَّ يَا مُدَبِّراً بَلَا وَزِيْر سَهِّلْ عَلَيْنَا وَ عَلَى وَالِدَيْنَا كُلُّ عَسِيْر اور اے حقیقی تدبیر فرمانے والے بغیر وزیر کے آسان فرما ہم یر اور ہمارے مال بایول پر سب دشواریال (مصیتون، شخیول اور دکھول ) کو لَّا أُحْصِىٰ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ نہیں گھیر (شارکر) سکتا تعریف و ثنا تیری کو جیسا کہ تونے خور اپنی تعریف کی ہے عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَآ وَكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَآ وَكَ وَ عَظُمَ شَانُكَ غالب سے پناہ لینے والا تیری اور بوی (مرتبہ) ہے تعریف و ثنا تیری اور منزہ و پاک ہیں تیرے نام اور تیری شان بوی ہے وَ لَا اللَّهِ غَيْدُكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ بِقُدْرَتِهِ اور نہیں ہے کوئی خدائے برحق سوائے تیرے، کرتا ہے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بيحد) وه کچھ جو جاہتا ہے سأتھ مطلق قدرت این کے وَ يَسْخُسُكُمُ مَسَا يُسِرِيْدُ بِعِزَّتِهِ الْيَالِلَا اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُ ط

اورمطلق علم فرماتا ہے وہ مچھ جوارا دہ فرماتا ہے اپنے مطلق غلبہ وقدرت کے ساتھ جان لوكه الله ( تبارك وتعالى واجب الوجود مطلق وبيحد ) كى بى طرف بھر مجئے بيں سب كام ياتھم -كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ طَ لَـهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٥ ہر چیز فانی ہونے والی ہے گر ذات اس کی فانی نہ ہوگا۔ ای کے لیے حقیق تھم ہے اور ای کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ فَسَيَكُ فِي كُهُ مُ اللَّهُ وَهُ وَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ سوعنقريب كفايت فرمائ كالمحقي الله (جارك و تعالى واجب الوجود ومطلق وبيحد) ان سے (بوبہ انقام) اور اللہ حقیقی ننے والا مطلق جانے والا۔ حَسُبُنَا اللَّهُ وَ كُفينَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَما كافي ہے ہميں الله (جارك وتعالى واجب الوجود ومطلق و بيحد) اور كفايت كى سننے والا الله (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد)واسطے ہر اس مخص کے جس نے وعا کی لَيْسِسَ وَرَآءَ السُّهِ الْمُنْتَهِى مَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ فَقَدْ نَجِى نہیں ہے سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد) کے مقاصد و وجود کی انتہا جس سمی نے اللہ پر بھروسہ کیا سو بے شک اس نے نجات پائی سُبْحَانَ مَن لَـمْ يَـزَلْ وَبَّارُ حِيْـماً وَّ لَا يَزَالُ كَرِيْما ط منزہ و پاک ہے (ذات و صفات الوہیت میں ) بس ہمیشہ رہتا ہے حقیقی پروردگار اور مطلق مہریان اور ہمیشہ رہے گا بہت بخشش کرنے والا برا مهریان لَا إِلْهِ السِّلْسَةُ الْسَكْسِرِيْسَمُ الْسَكَسِرِيْسَمُ طَ كوكى نہيں برحق برستش كے لائق سوائے اللہ (بتارك و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد) حقیقی بردبار اور بزرگ کے لَا اِلْسَنَةَ إِلَّا السِّلْسِةُ الْسَحَسِيُّ الْسَقَيُّ وَمُ ط

نہیں ہے خدائے برحق محر ابلتہ (بارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بید) حقیقی زنده و پائنده تدبیر فرمانے والا لآ إلى اللَّه اللَّه السَّلَه الْعَالِي الْعَالِيمُ ط میں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بيحد) حقيقى بلند و برتر اور عظمت والا لآ السه إلا السلسة السمنسان العسليسم طا نہیں ہے کوئی سیا پُوجا کے لائق سوائے اللہ (بارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بيحد ك) كه جو بيحد احسان فرمانے والا اور حقيق جانے والا ہے۔ لآ السه إلَّا السلِّسة السقُدُوسُ السقَدِيْسُمُ ط نہیں ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بيحد) كم منزه و ياك قديم حقيق ہے۔ لآ السه الا الله المواسع المحكيم ط نہیں ہے کوئی سی خدا گر اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) مطلق وسعت والا صاحب حکمت ہے۔ لآ السه إلَّا السلُّسة السرَّحْسمُ السرَّحِيْسمُ ط نہیں ہے کوئی برحق معبود گر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بید) که بہت رخم فرمانے والا بہت میربان ہے۔ لآ السه إلا السلسة السبينع العسليسم ط نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) کے کہ حقیقی سننے والا اور مطلق جانے والا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمُوتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

منز و دیاک ہے (بذات دمغات الوہ تید) الله (جارک وتعالی داجب الوجود ومطلق و بیجد) اور مطلق برکتوں والا ب الله كم يالے والا و مالك بسات آسانوں كا اور مالك ويروردگار بي بوے عرش كا وَ الْسَحَسَمُ لَا لِلْسِهِ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ لَا اِلْسَهَ اِلَّا الِلْسِهُ اورسب تعریف و ثناء الله تنارک و تعالی کے لیے ہے کہ جو پروردگار مالک ہے جہاتوں کا، منبیں کوئی سچا پرستش کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد کے ) کہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ إِلْهِا وَاحِداً اَحَدا صَمَداً فَرْداً وہ ایک ہے ، نہیں ہے کوئی اس کے لیے شریک ، معبود ہے وہ ایک یکانہ مخلوق کی ذات و صفات سے بے نیاز کیا ہے وِّتْسِرا حَيِّساً قَيْسُومِا دَآئِما أَبَدا لَهُ يَشَّخِذْ صَسَاحِبَةً وَّ لَا وَلَلااً طاق ہے مطلق زندہ اور قائم رکھنے والا ہمیشہ دائی ابدی اختیار فرمائی بیوی اور شداولا د وً لَــمْ يَــكُــن لّـــه شـــرنك فِـــى الْــمُــلكِ اور نہیں لائق واسلے اس کے کوئی شریک ﷺ بادشای حقیقی کے وَكَ مَ يَسِكُ نَ لُسِهُ وَلِسِي مُسنَ السِلُّ لِ وَكَبُسِرُهُ تَسَكُبِيْسِراً اور نہیں ہے لائق واسلے اس کے نہ کوئی دوست و مددگار (حقیق و مجازی) بسبب اور تعظیم کرو اس کی حق تعظیم کرنے کا۔ ٱللُّهَ ٱكْبَرُ طَ حَسْبُنَسا اللُّهِ لِيهِ نِسَاط الله (حَارك وتعالى واجب الوجود ومطلق وبيحد) بهت بروا ہے \_ كافي ہے جميں الله (حَارك وتعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) واسطے وین ہمارے کے کافی ہے۔ حَسْبُنَا اللُّهُ لِدُنْيَانًا طَ حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَا اَهُمُّنَا طَ ہمیں حقیقی کفایت فر ماثیوالا اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد کے ) ہماری ونیا کے لیے۔ کافی ہے ہمیں اللہ واسطے اس کے جو کھے ہمیں مملین کرے۔

االبلسة لمسن بسعي عسكيتاط مطلق كافى بيميس الله (جارك وتعالى واجب الوجود ومطلق وبيحد) واسطے ال مخص كے كظلم كرے ہم ير حَسُبُ نَسِيا السِلْسِية لِسمَن حَسَدَلَسِاط مطلق كانى ہے جميں الله (جارك وتعالى واجب الوجود ومطلق و بجد) واسطے اس مخص كے جوہم يرحسد كرے حَسُبُ نَا السُلْسِة لِهِ مَنْ كَادَنُهَا بِسُوِّهِ ط کافی ہے ہمیں اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) واسطے اس مخض کے کہ جو برائی کے ساتھ مگر کرے مارے ساتھ خشب أسا السنسنة عسنسة السموت مطلق کا فی ہے ہمیں اللہ ( تبارک و تعالیٰ واجب الوجود و مطلق و بیجد ) نز دیک ( وقت ) موت کے۔ حَنْ نَا اللَّهُ عِنْدَ الْقَبْرِط مطلق کافی ہے ہمیں اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) نز دیک (وقت) قبر میں خَنْ نَا اللُّهُ عِنْدُ الْمُسَالِلُ ط مطلق کانی ہے ہمیں اللہ (جارک د تعالی واجب الوجود دمطلق و بجد) نزور یک قبر میں سوالوں کے خشنا الناب عند السراط ط مطلق کانی ہے ہمیں اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد ) نزویک (وقت ) بگل صراط کے حَسُبُ نَا السُّلِيهُ عِنْدَ الْبِحِسَابِ ط مطلق کانی ہے ہمیں اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بحد) نزویک (وقت) جساب کے۔ حَسْبُ نَسِسًا السَلْسِيةُ عِسنُسَدُ الْسِيْسِزَانِ ط مطلق کانی ہے ہمیں اللہ (تبارک وتعالی واجب الوجود ومطلق وبیحد ) نز ویک (وقت) تر از و کے حُسُبُ نَا اللُّهُ عَنْدَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِطَ مطلق کانی ہے ہمیں اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بید ) نز دیک (وقت) جنت و دوزخ کے

الله عند اللَّفَاء ط مطلق کافی ہے ہمیں اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) نز دیک اینے دیدار کے ۔ حَسْبِيَ اللُّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ مَوَكُلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيْبُ ط مطلق کا فی ہے ہمیں اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد ) و ہ ذات کہ نہیں ہے کو کی سچا معبود کہ اس پر میں نے مجروسہ و تکیہ کیا اور اس کی طرف رجوع لایا ہوں۔ لَا إِلْهَ إِلَّا السُّلِّهُ سُبْسَحَانَ السُّلِّهِ مَا اعْظَمَ ط نہیں ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) منزہ و پاک ہے اللہ کیا (کیا) بزرگ ہے۔ اَلِـلُّــهُ لَا إِلْــة إِلَّا الـلُّــة سُبْحَــانَ الـلُّــة ط الله (جارك و تعالى واجب الوجود ومطلق و بيجد ) نہيں ہے كوئى برحق خدا كەمنز ہ وياك ہے الله مَا ٱحْلَمَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا آكْرَمَ اللَّهُ ط كيا (كيما؟) برا بردبار ہے اللہ (تارك وتعالى واجب الوجود ومطلق و بيحد ) نبين ہے كوكى سیا خدا سوائے اللہ کے منزہ و باک اللہ کیا بخشش و بزرگ والا ہے اللہ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ حَقّا ط نہیں ہے کوئی برحق غدا سوائے اللہ ( جارک و تفالی واجب الوجود و مطلق و بجد ك ) كدايك ب وه اورنبين شريك واسط ال ك ، حفرت محمد الله يج بيج ہوئے ہیں اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) کے ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ا بالله رحمت كالمديمي او يرحفزت محملية كي براس وفت كويا دكرين اب يادكرني وال وَصَلَّ عَلَى مُدِّمَّدٍ كُلِّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكُرهِ الْغَافِلُوْنَ اور رحمت کاملہ بھیج او پر حضرت محمطان کے کے خفلت کریں اس کی یادے غافل ہونے والے

رَضَيْتَ اباللَّهِ تَعَالِيٰ رَبُّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْتَ ہم راضی ہوئے ساتھ اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بحد) کے بوجہ روردگار اور مالک ہوئے کے اور ساتھ دین اسلام پر ہونے کے وَّبِهُ حَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيّاً وَّ رَسُولاً اور ساتھ محمد علی کے درود بھیے اللہ اور اس کے اور سلام و سلامتی بوجہ نی ( غیب کی خریں بتانے والے ) ہونے کے اور رسول ہونے کے وَّ بِالْقُوْآنِ إِمَامَا وَّ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّ بِالصَّلُوةِ وَّ بِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَاناً اور ساتھ قرآن باک پیٹوا ہونے کے اور ساتھ کعبہ شریف قبلہ ہونے کے اور ساتھ نماز فریضہ ہونے کے اور ساتھ ایمان والوں کے ساتھ بھائی بھائی ہونے کے وَّ بِالصَّدِّيْقِ وَ بِالْفَارُوْقِ وَ بِـذِى النُّورَيْنِ وَ بِالْمُرتَصَىٰ آئِمَّةً ط اور ساته ابو بكر صديق رضى الله عنهٔ اور ساته عمر فاروق رضى الله عنهٔ اور ساته حضرت عثان ذوالنورين رضي الله عنهٔ اور ساتھ حضرت على مرتضني كرم الله وجههٔ الكريم كے كدامام و پيشواين رضوًانُ السلِّهِ تَسعَسالَىٰ عَسَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ ط خوشنودی الله تبارک و تعالیٰ کی ان سب پر ہو مَرْحَبا بِالصَّبَاحِ الْجَدِيْدِ وَ بِالْيَوْمِ السَّعِيْدِ وَ بِالْمَلَكَيْنِ الْكَاتِبِيْنِ خوشی ہوساتھ صبح نئ کے اور نیک بخت دن کے اور دوفرشتوں کے جو لکھنے والے ہیں الشَّاهِ دَيْنِ الْعَادِلَيْنِ حَيًّا كُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي غُرَّةِ يَوْمِنَا هٰذَا كه دو گواه ( عاظر ، ناظر ) انصاف كرنے والے زندہ ركھتا ہے تم دونوں كو الله ( تارك و تعالی واجب الوجود و مطلق و بید) فی شروع اس دن حارے کے حَتْ عَيْ كَتَبَ الْحِيدَ أَوَّلَ صَحِيدُ فَتِ اللَّهِ الللَّل يهاں تك كد كھوتم (اے دونوں فرشتو!) ﴿ شروع مارے اعمال نام كے

بسسم السكسب السرخسمس السؤونسم ط ساتھ نام اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود ومطلق وبیحد ) بخشش فرمانے والے ممریان کے۔ وَ اَشْهَدَا بِاللَّهُ مَا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا صَرِيْكَ لَئُهُ اورتم دونوں اے فرشتو! گواہ ہوجاؤ ساتھ اس کے کہ ہم گواہی دیتے ہیں ۔ کہ تبیں ہے کوئی برحق برشش کے لائق محراللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بید) جہا ہے وہ نہیں ہے واسطے اس کے شریک کوئی وَ نَشْهَا لَ أَنْ مُسحَدُّ عَبْدُهُ وَ رَسُولُـةٌ أَرْمَسَكُ بِالْهُدِي اور ہم گوائی دیے ہیں کہ حفرت محدالله بہت تعریف کے گئے بندے ہیں اس کے اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں ،بھیجا ہے انہیں ساتھ ہدایت وَ دِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهِ جِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٥ اور دین حق کے تاکہ غالب فرمائے اے اوپر تمام دینوں کے اور اگرچہ برا مائیں اس کو شرک کرنے والے عَلَىٰ هَٰذِهِ الشُّهَادَةِ نَحْيُ وَ عَلَيْهَا نَصُوْتُ وَ عَلَيْهَا نَبُعَتُ إِنْ شَآءِ اللَّهُ تَعَالَىٰ اوپر اس گوائی کے ہم زندہ رہے ہیں اور ای پر مرین کے اور ای پر اگر حالم الله (عارك و تعالى واجب الوجود و مطلق و بيحد) تو المحائ جاكين مح أَعْنُودُ بِكُلِمْتِ اللَّهِ التَّامَّآتِ كُلُّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں بناہ مانکتا ہوں سب کلموں کے ساتھ اللہ سے جو کہ بورے ہیں شرارت سے جو پیدا کی گئ بنه الله خير الشمساء ساتھ نام اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد ) جو اللہ (اسم ذات ) بہترین نامول کا ہے بشه السلسية رَبُّ الْأَرْضِ وَ رَبُّ السَّمَاءِ ساتھ نام اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) کے کہ جو مالک

و بروردگار ہے زمین کا اور مالک و بروردگار ہے آسان کا بسسم السلُّسةِ السِّذِي لَا يُسطُّسرُ مَعَ إِسْمِسهِ مُسَىءً . ساتھ تام اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) کے وہ ذات کہ نہیں نقصان پہلچاتی ساتھ نام اس کے کوئی چیز فِينَ الْأَرْضِ وَ لَا فِينَ السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِينَ عُ الْعَلِيْمُ ٥ بج زمین کے اور نہ درمیان آسان کے اور و وحقیقی سننے والا اورمطلق جانے والا ہے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتُنَا وَ إِلَيْهِ الْبَعْثُ وَ النَّشُوْرُ سب تعریف واسطے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) کے کہ وہ ڈات زندہ فرماتی ہے ہمیں بعد اس کے مارا تھا ہمیں اور تحرفت اس کی اٹھنا اور حشر ونشر ہے أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَ الْعِزَّةُ وَ الْعَظِمَةُ وَ الْكِبْرِيَّآءُ وَ الْتَجَبُرُوثُ صبح کی ہم نے اور مبح ہوگئی حقیقی بادشائی واسطے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بجد کے ) کے اور مطلق غلبہ اور حقیق بزرگواری اور بیحد ذات کی بڑھائی اور لامحدود صفات کی بزرگی وَ السُّلْطَانُ وَ الْبُرْهَانُ لِلَّهِ وَ الْآلَاءُ وَ النَّعْمَاءُ لِلَّهِ وَ الَّهُلُ وَ النَّهَارُ اورمطلق بادشای اورحقیقی دلیل الله (جارک وتعالی داجب الوجود ومطلق دبیحد) کے لیے ہے اور ظاہری تعتیں اور باطنی تعتیں برائے اللہ ( عارک و تعالی داجب الوجود ومطلق و بیجد ) ہیں اور رات و ون لِسَلْسِهِ وَمَسَاسَكُنَ فِيْهِمَسَالِللِّسِهِ الْوَاحِدِ الْفَقِسَارِ طَ واسطے اللہ کے لیے ہے اور جو کھے آرام پکڑتا ہے چے ان دونوں ( دن رات ) کے واسطے اللہ ( عارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) کے حقیقی بیگانیہ اور غالب ہے۔ أَصْبَسَحُنِسًا عَلَى فِيطُرَةِ الْإِشْلَامِ وَ كَسَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ صبح كى جم تے اور فطرت اسلام كے اور كلمداخلاص (لا الدالا الله محمد سول اللہ) كے وَ عَلَىٰ دِيْنَ نَبِيْنَا مُحَمَّدِ ، مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

اوراو پروین این می افید کی فردید والے) کے که حضرت محمد الله ورود (رمید کالمه) مجمع وَ عَلَى مِلَّةِ أَبِينَا ۚ إِبْرَاهِيمَ حَنِيْفًا مُسْلِماً وَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ اور اور دین باپ ہمارے حضرت ابراہیم علی نیتنا علیہ الصلول و السلام ے جو حقی سلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلْمِكِيهِ وَ ٱنْبِيَالِهِ وَ رُسُلِهِ وَ حَمَلَةٍ عَرْضِهِ الله (جارك وتعالى واجب الوجودوسطاق و بيحد) كے درود (رمتين كالمه) بينج اور اس كے فرشتوں ادر اس کے نبیوں (غیب کی خردیے والوں) اور اس کے رسولوں اور اس کے عرش اٹھانے والوں وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ سَيِّلِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ اور اس کی تمام محلوق کے اوپر سردار جارے حضرت محمطی اور ان کی آل براور ان کے اصاب کرام پر اوپر ان کے اور اوپر ان کے تمام کے سام وَ رَحْهِ مَهُ السُّلْسِهِ وَ يَسْرَكُ سِاتُسِهُ السَّسِلُولِهُ اور رحمت الله (جارك و تعانى واجب الوجود ومطلق و بيد) كى اور بركتيس اس كى ورود ( رحميد كالمه ) وَ السَّلامُ عَسلَيْكَ يَسل رَسُولَ السُّلسةِ ط اورسلام (سلامتی) آپ ملطقہ پر اے اللہ (تارک و تعاتی واجب الوجود ومطلق و بیحد ) کے رسول -السطُّ الواءةُ وَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ ط درود ( رحمتِ كالمد ) اور سلام اور سلامتي آپ علي ير اے الله ( جارك و تعالى مطلق و بیجد ) کے محبوب اَلْتُ لِللهِ أَوْ السَّلامُ عَلَيْكَ يَسَا خَلِيْلَ اللَّهِ ط ورود (رحمب كالمه ) اور سلام (سلامي ) آپ علی پر اے الله ( جارك و تعالی بیحد ) کے دوست دوجب الوجود و مطلق و الصَّاوَ أَو السَّلامُ عَلَيْكَ يَا لَبِيَّ اللَّهِ ط

درود (رمب کامله ) اور سلام (سلامتی ) آپ سات می اے نبی (غیب کی خرریے والے ) السطلواة والسَّلام عَلَيْكَ يَسا صَفِيَّ اللَّهِ ط ورود (رحمب كالمر) اور سلام (سائق)آب الله في بركزيده (ج موع) اَلْتُ لُو أَوْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَسَا خَيْسِ خَلْقِ اللَّهِ ط درود ( رحب كالم ) اور سلام ( سائل ) آب على براي الله ( جارك , تعالى واجب الوجود و مطلق و بیحد ) کی مخلوقات میں ہے بہترین ٱلصَّلُوا أَهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَن الْحَتَارَةُ اللَّهُ ط ورود (رجب كالمه) اور سلام (سائل) آب علي ي اے وہ زات كه جے اللہ ( بتارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد ) نے چین لیا۔ الصَّلُوا أَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَسَا مَنْ أَرْسُلُمُ اللُّهُ طَ درود (رميد كالم ) اور سلام (سائن) آپ على ي اے وو ذات ( على ) جے بجیجا اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) نے درود (رجمی کالم) اورسلام (سائن) آپ عظف براے وہ ذات کرز بنت دی جے اللہ نے السَّسِلُولِيةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَسَا مَنْ شَرَّفَهُ اللُّهُ ط ورود (رحمة كالمر) اورسلام (سائق) آب الله يراع وهذات (عله ) كرش ف عطافر مايا الله في الصَّلُوا أَو السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كُرَّمَهُ اللَّهُ ط درود ( رمب کالمه ) اور سلام ( سلامی ) آپ علی بر اے وہ وات کہ عزت عطا فرمائی اسے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے صر ) نے الصَّلُولَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَسَا مَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ ط درود (رمبه کاله ) اورسلام (سامتی) آب عظم پراے وہ ذات کے عظمت عطافر مائی اللہ نے

السطاولة و السَّلام عَلَيْكَ يَسَا سَيَّةِ الْمُرْسَلِينَ ط درود (رحب كالمه) اورسلام (سائل) آپ على يرات امير وبردار رسولول ك السطاوية والسُّلامُ عَلَيْكَ يَا إِمَامَ الْمُسْقِيْنَ ط ورود (روب كالمه) اورسلام (سائن) آب الله يراس يريز كارول كے پيوا-العلوالة و السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَالَمَ النَّبِيُّونَ ط درود (رصید کالمه) اورسلام (سلامتی) آپ ای راے ختم فرمانے والے نبول کے۔ اَلصَّلُوا أَهُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَسَا ضَغِيبَعَ الْمُلْنِينَ ط ورود (رجب كامله) اورسلام (سلامى) آسي الدين السياق مان والمات كانهارول ك اَلْتُ لُوا أَو السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُول رَبِّ الْعَلَمِينَ ط درود (رحمید کالمه) اورسلام (سلاحی) آب ای کی براے بیجے ہوئے جمانوں کے پروردگاروما لک کے صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلْيُكُتِهِ وَ ٱنْبِيَّآيَهِ وَ رُمُلِهِ وَ حَمَلَةٍ عَرْشِهِ وَ جَمِيْعِ عَلْقِهِ ط ورود ( کالم رمیں) اللہ ( جارک و تھائی ) اور اس کے فرطنوں کے اور اس کے نبوں ( غیب کی خر دیے والوں ) اور اس کے رسولوں کے اور اس کے عرش معلی کے افغائے والوں کے اور اس کی تمام گلوتات کے غسلسي متهديق المسخسة والسبه وأضر حسابسه اویر ہارے سردار حطرت محمی اور ان کی اولاد اور ان کے سحابہ کرام پر عَسَلَيْسِهِ وَعَسَلَيْهِ مُ الشَّكَامُ وَ رَحْسَمَةُ السُّسِهِ وَيَسرَكَسَانُسهُ ط اوي المكاوراويرا كيسلام (سلامتي) اوررحت الله (جارك وتعالى داجب الوجود طلق وبيد) اوريمتس أسكى اَلَـ لَهُ مَ صَلِ عَسل مَ سَيْدِنَا مُحَدَّدِ فِسَى الْأَوْلِيْسَ اے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و پیجد ) ورود ( رحمید کالمہ ) بھیج اور مردار مارے کر ( 海 ) کے کیلوں عل

وَ صَسلُ عَسلسيٰ مَيْسِدِنَسِا مُستَحسَمُ ولِسي الْأَحِسرِيْسِ اور درود ( رحمی کاملہ ) بھی اور سردار مارے محمد ( علی ) کے پچیلوں میں وَ صَلَّ عَلَىٰ مَيِّدِنَا مُحَمَّدِ فِي الْمَلَاءِ الْآعَلَىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الدَّيْنَ اور درود ( رح و رحت كالمه ) بيج اوير مردار مارے حفرت محمد ( ﷺ ) کے برتر و بلند گروہ میں روز جزا تک وَصَلَّ عَسَلَ عَسَلَ سَيِّهِ لِنَا مُسَحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقُبِ وَجِيْنِ ط اوردرود (رجب كالمه) بي اويرسردار مار على ( على ) كيمرونت اور برزماني بل-وَ صَلَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْأَنْبِيّاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلَىٰ مَلْفِكُمِكَ الْمُقَرَّبِينَ اور درود (رم ورحمت كالمه) بهيج (نازل قرما) او پر تمام نبيول (غيب كي خري دي والوں ) اور سب رسولول ہے اور اویر اسیے مقربین فرشتوں کے وَ عَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِهُنَّ وَعَلَى آهُل طَاعَتِكَ آجُمَعِيْنَ اور اور این نیک بندول کے اور اور این سب فرمانبردارول کے وَ ارْحَـمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَةِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ طَ اور تو ہم پر رحم قرما ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنی رجت کے اے يدے رحم فرمائے والے رحم كرنے والوں كے

يارسول الله علية

الكند جل طاك

## دعائه رقاب شریف

تاليف لطيف شيخ المشائخ محبوب لربانى حضرت امير كبير مير سيّد على همدانى رحمة الله تعالىٰ عليه بِسْسِمِ السَلْسِيهِ السَسَّرِ خَسَمَسِ السَّرَ حِيْسِمِ ط ساتھ تام الله (تبارک وتعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد) بخشش فرمانے والے مہربان کے

اَلسَلْهُ حَمَّ يَسا مَسالِكَ السَرِّقَسابِ وَ يَسَا مُسَفَّتُ حَ الْآبُوابِ اے اللہ ( تبارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) اے گرونوں کے مالک حقیق اور اے دروازوں کے کھولئے والے وَيَسَا مُسَبِّبَ الْآسْبَسَابِ هَدِّي لَنَا سَبَباً لَّا نَسْتَطِيْعُ لَـ لَهُ طَلَباً اور اے سبوں کے بنانے والے تیار فرما واسطے ا ارے سب کہ ہم اس کی طلب کی طاقت نہیں رکھتے اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَّنَا مَشْغُولِيْنَ بِالْمُرِكَ امِنِيْنَ بِعَدْلِكَ اے الله ( تبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد ) ہمیں اینے تھم و کام پرمشغول ہونے والے فرما اس یانے والے (بے خوف) تیرے عدل و انصاف سے السِيْنَ مِنْ خَلْقِكَ السِيْنَ بِكَ مُسْتَوْحِشِيْنَ عَنْ غَيْرِكَ نا امید ہونے والے تیری مخلوق سے انس و محبت فرمانے والے ساتھ تیری ذات و صفات کے نفرت کرنے والے غیر سے رَاضِيْنَ بِقَضَاآئِكُ وَ صَابِرِيْنَ عَلَىٰ بَالْآئِكَ قَانِعِيْنَ لِعَطَّائِكَ راضی تیری قضا پر (تقدیر و علم ) اور صبر کرنے والے تیری آزماکش قناعت کرنے والے واسطے تیری عطا کے شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَ آئِكَ مُتَلَدِّذِيْنَ بِذِكْرِكَ فَرحِيْنَ بِكِتَابِكَ

فكر كرنے والے تيرى نعتوں ير لذت حاصل كرنے والے تيرے ذكر كے ساتھ فوش ہونے والے ( شادال ) تيرى كتاب ( قرآن جيد ) كے ساتھ مُستَساجيْنَ بِكَ فِستَحَ انَسآءِ الْيُسلُ وَ اَطْسرَافِ السنَّهَسادِ مناجات کرنے والے عج رات کی محربوں کے اور دن کے کناروں مُبْعِضِيْنَ لِلدُّنْيَا وَمُحِبِّنَ لِلأَخِرَةِ مُشْتَاقِيْنَ إِلَى لِقَآئِكَ بغض (وشنی) رکھنے والے واسطے دنیا کے ، اور دوئی رکھنے والے واسطے آخرت کے ، شوق رکھنے والے طرف دیدار (40 ت) تیرے کے مُقَ وَجُهِيْ نَ السَّي جَنَسَ الكَ مُسْتَعِدَ لِلْمَ وَتِ منے کرنے والے تیری درگاہ کی طرف تیار واسطے موت کے رَبُّ مَا وَ إِلِي مَا مَا وَعَالَتُ مَا عَالِمَا وَعَالِكَ اے ہارے پروردگاروے ہم کو جو پچھتونے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبان پر وَ لَا تُسخِّزِنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ ط إِنَّكَ لَا تُسخِّلِفُ الْمِيْعَادَ ط اور نہ شرمندہ کرنا ہمیں قیامت کے دن ۔ یقینا تو نہیں وعدہ کی مخالفت فرما تا۔ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ التَّوْفِيْقَ رَفِيْهَ نَسَا وَ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ طَوِيْقَنَا اے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد ) فرمادے تو فیل کو رفیق حارا اور سیدھے رائے کو حارا طریقہ اللُّهُمَّ اوْصِلْنَآ إِلَىٰ مَقَاصِدِنَا وَ ثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ ا الله ( تبارك و تعالى واجب الوجود ومطلق وبيحد ) پہنچا جميں جمارے مطلبول تك اور قبول فرما جاري توبه ، يقينا تو قبول فرمانے والا توبه كا مهربان ہے-و الله م بك أضب على المستحسب و بك المسينسا اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد ) تیرے ساتھ عی صبح

کی ہم نے اور تیرے ناتھ ہی شام کی ہم نے وَ بِكَ نَسِحُسِي وَ بِكَ نَسِمُ وَتُ وَ اِلَيْكَ الْسَمَ حِيْسِرُ ط اور تیرے ساتھ ہی ہم زعرہ ہیں اور تیرے ساتھ ہی ہم مریں گے اور اے اللہ تیری ہی طرف ہم لوقیس کے اللُّهُمْ السي لِقَائِكَ اللُّهُمَّ أَرنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّ ارْزُقْنَا اِتَّبَاعَهُ ا ے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) بلا طرف ملا قات اپنی کے اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) و کھا ہمیں حق کوحق اور دے ہمیں پیروی اس کی وَ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّ ارْزُقْنَا الْجَتِنَابَةَ ٱللَّهُمَّ اَرِنَا حَقَآئِقَ الْاَشْيَآءِ كَمَا هِي اور دکھا ہمیں باطل کو باطل اور عطا فر ما ہمیں اس سے بچنا، اے اللہ ( تارک و تعالی واجب و الوجود ومطلق و بے حد ) وکھا ہمیں حقیقتیں چیزوں کی جس طرح کہ وہ ہیں تَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ وَ ٱلْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَ ادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظُّلِمِينَ اور قوت عطا فرما جمیں مسلمان اور ملا جمیں تو صالحوں ( کیو کاروں ) کے ساتھ اور دفع فرما ہم سے شرارت ظالموں کی وَ ٱشْرِكْنَا فِي دُعَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ نَبَّهْ نَاعَنْ نَوْمَةِ الْعَافِلِيْنَ اور شریک فرما جمیں مومنوں کی دعا میں اور آگاہ فرما ( جگا ) جمیں تو خواب عافلال ( غفلت كرنے والوں ) كى خواب ( نيند ) سے وَ ارْزُفْنَا شَفَاعَةَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ ادْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ امِنِيْنَ اور دے ہمیں سفارش سردار رسولوں ( پنیبروں ) کی اور داخل فرما ہمیں بہشت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے وَ احْشُونَا مَعَ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَلِصْنَا مِنَ النَّادِيَا مُجِيْرُ اور تو حشر قرما ( اٹھا ) ہمیں ساتھ پر ہیز قرمانے والوں کے اور خلاص

دے (چرا) ہمیں آگ ( دوزخ سے ) اے پاہ دینے والے اَللَّهُ مُ اَغْفِرُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ بخص فرما واسطے حضرت محمد علق کی است کے اللہ ورود و سلام بھیج اور اس کے ( ان کے ) اَللَّهُ مُ اَرْجَعُ أُمَّةً مُعَدِّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے حد ) رحم فرما امت پر حضرت مر الله علم اور ال کے اور سلام ( سلام ) اَللَّهُ مُ النَّهُ مُ مُعَدِّمُ مُ مُعَدِّمُ مُعَدِّمُ مُعَدِّمُ مُعَدِّمُ مُعَدِّمُ مُعَدِّمُ وَمَعْلَمَ اے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) مدد فرما حضرت محمد ( بہت تریف کے مے ) کی امت پر درود و سلام سیج اوپر اس کے اَلِلْهُمَّ الْحَسْخِ لِأُمَّةَ مُهِمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے مد ) کھول دے واسطے حضرت محم علی کی امت کے ، اللہ درود و سلام بھیج اور اس کے، اَللَّهُمَّ اصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا الله ( بتارك و تعالى واجب الوجود ومطلق و بے حد ) اصلاح فر ما امت محمد ، الله ( تارك و تعالی واجب الوجود ومطلق و بے مد) ورود (رتمب كالمه) سلام (سلامتى) بيج او پراس كے اللهام فرج عَنْ أمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ کشائش فرما مختوں کو اور مشکلوں کو حضرت محم عظیم کی امت ہے ، درود و سلام بھیج اوپر اس کے الله م كرم أمَّة مُحمد صَلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے حد ) اے اللہ بزرگی بخش

حفرت محمد عظی کی امت کو درود و سلام بھیج اوپر ال کے اَللَّهُ مَعَظَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ اے اللہ (تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد) برهاکی ( بزرگ ) عطا قرما حفزت محمد علی کی امت کو ، درود و علام بھیج اور اس کے اَلِلْهُمَّ تَجَاوَزُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( تبارُک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے حد ) درگزر فرما حفرت محمد ﷺ ( بہت تعریف کیے گئے ) کی امت ہے ، اَلِـلْهُــةً يَــا حَييْـبَ التَّـوَّابِيْـنَ تُـبُ عَـلَيْـنَ اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے حد ) اے دوست رکھنے والے توبہ کرنے والوں کے قبول فرما جاری توبہ وَ يَسَا آمَسَانَ الْسَحَى آلِي فِيسْنَ امِنسَا وَ يَسَا وَلِيسُ الْمُسَحِيِّرِيْنَ وُلَّنَا اے اس دیے والے ڈرنے والوں کے اس دے ہیں اور اے راہنما جرت زدوں کے راہ نمائی قرما ہاری وَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ إِهْدِنَا وَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ آغِثُنَا اے ( حقق ) ہوایت فرمانے والے گراہوں کے ہوایت فرما ہمیں اور اے حقیق فریاد رس فریاد کرنے والوں کے ، ہاری فریاد کو پہنچ وَ يَمَا رَجَاءَ اللَّمُ نُقَطِعِينَ لَا تَقْطَعُ رَجَاءَ نَا وَ يَا رَاحِمَ الْعَاصِيْنَ ارْحَمْنَا اوراے امید گاہ نا امیدول کے نہ قطع فرما ہماری امیدول کو اور اے بہت رحم فرمانے والے گنبگاروں یہ ،ہم پر رحم فرما وَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ الْهُدِنَا يَا غَافِرِ الْمُذْنِينَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اور اے جہلے ہوؤں کو راہ بتائے والے جمیں راہ بتا ، اے

بخشنے والے گنبگاروں کے بخش دے واسطے ہمارے گناہ وَ كَفَ رُعَنَّا سَيِّا تِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعُ الْآبُوارِ ط ۔ اور دور فریا ہم ہے ہماری برائیوں کو اور فوت کر ہمیں ساتھ نیکو کاروں کے۔ ٱللُّهُمَّ اغْفِرُ ذُنُوْبَنَا اللَّهُمَّ اسْتُرْ عُيُوْبَنَا اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُوْرَنَا اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) بخش وے ہمارے گنا ہوں کو ، ا ہے ( تارک و تعالی وا بب الوجود ومطلق و بے حد ) چھیا تھارے عیبوں کو ، اے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد) کشاوه فرما جمارے سینول کو ٱللَّهُ مَّ احْفِظُ قُلُوْبَهَا ٱللَّهُمَّ نَوِّرُ قُلُوْبَنَا ٱللَّهُمَّ يَسُرُ أُمُوْرَنَا اے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد) محفوظ فرما جمارے دلول کو اے الله ( عارك و تعالى واجب الوجود ومطلق و بے حد ) روشن فر ما جارے دلوں كو اے الله ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بے صد ) آسان فرما جارے کاموں کو اَللَّهُ مَّ حَصَّلُ مُرَادَنَا اَللَّهُمَّ تَهُمْ تَنْقُصِيْرَنَا اَللَّهُمَّ نَجْنَا مِمَّا نَحَاث ا نالله ( تبارک و تعالی واجب الوجو و ومطلق و بیجد ) حاصل فر ما بهاری مرا د کواے الله ( تبارک وتعالی داجب الوجود ومطلق و بےصد ) بوری فر ما ہماری کوتا ہیوں ( کمیوں ) کو،ا نے اللہ ( عبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و ہے صد ) نجات فر ما ہمیں اس سے کہ جس سے ہم ڈرتے ہیں يَا خَفِّيَ الْآلُطَافِ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَ لِوَالِدَيْنَا وَ لِمَشْآئِخِنَا وَ لِاَسْتَاذِنَا اے چھپی ہوئی مہر پانیوں والے ، اے اللہ(تارک و تعالی داجب الوجود و مطلق و بید کے اواسطے جمارے مجھش فرما اور واسطے مال باپ مارے اور واسطے بزرگوں ہمارے اور واسطے استادوں ہمارے وَلِأَصْحُابِنَا وَ لِآجِبَّ آئِنَا وَ لِعَشْآئِرِنَا وَ لِقَبَآئِلِنَا وَ لِمَنْ لَهُ حَقَّ عَلَيْنَا اور واسطے دوستوں ہمارے اور واسطے ہمارے صحبت رکھنے والوں

(یار دوست ) ہمارے اور واسطے ہمارے فویشوں اور واسطے ہمارے قربیوں اور واسطے ہر اس مخص کے کہ جس کا جن ہے ہارے اور وَ لِبَجَبِينِ عُلَمَةِ مُنحَمَّدٍ عَلَيْسِهِ الصَّلُو أَ وَالسَّلامُ اور داسطے تمام امن حضرت محمد علی ( بہت تعریف کیے گئے ) کے ان پر درود وسلامتی ُ وَقِئَا رَبُّنَا شُرٌّ مَا قَضَيْتَ وَقِئَا عَذَابُ النَّادِ وَ عَذَابَ الْقَبْر اور بیا ہمیں اے بروردگار ہارے برائی اس چیز کی سے کہ تھم جاری فرمایا تو نے اور بچا جمیں عذاب آگ ( دوزخ ) سے اور بچا جمیں عذاب قبر سے وَ عَسَدَابَ يَسُوْمَ الْسَقِيلَ مَهِ وَ احْشُسُونَا الْمُتَعِ الْمُتَّقِيلُنَ وَ الْآبُسُرَار اورعذاب دن قیامت کے اور حشر کر (اٹھا) ہمیں ساتھ پر ہیز گاروں اور نیکو کاروں کے ٱللُّهُمَّ بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَوْرَادِ الْفَتْحِيَّةِ اَفْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ الْعِنَايَاتِ وَ الْكُرَامَاتِ اے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد ) اس اورادِ فتحیہ شریف کی برکت سے کشادہ فرما ( کھول دے ) ہمارے کیے دروازے عنایتوں کے اور کرامات ( بزرگیوں ) کے وَ وَفَقْنَا لِلطَّاعَاتِ وَ الْعِبَادَاتِ وَ احْفَظْنَا مِنَ الْأَفَاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ اور تویش دے ہمیں تابعداروں اور عبادتوں کی اور حفاظت فرما - ہماری آفتوں اور بااؤں سے و بسارك لنسا فسي الرزق و المحسنات اور برکت فرما واسط ہارے کی رزق کے اور نیکیوں کے ٱللَّهُ مَ احْدِهِ ظُنَا يَسَا فَيَّسَاضُ مِنْ جَدِيْعِ الْبَلايَسَا وَ الْإَمْرَاض اے الله (بارک و تعالی داجب الوجود و مطلق و بیحد) حفاظت قرما 

وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ طَ اوروروو (رمْدِ كالله) مو، الله (جارك وتعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد) او پر بہترین اس کی علوق کے حضرت محمد علی اور ان کی آل پر اور ان کے سب اصحاب پر مخلوق کے حضرت محمد علی اور ان کی آل پر اور ان کے سب اصحاب پر

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ اللَّهِمَّ صَلَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلَّةً عَلَىٰ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَرَّةً مَا لَهُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ مَرَّةً

اَلَـلْهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُ حَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةِ الْفِ الْفِ مَرَّةِ بَارِكُ وَسَلَّمْ 744 قالانشەتغالى

وَ اذْ كُو ِ اسْمَهُ رَبُّكَ وَ تَبَتُّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً

چهل بنید اذک از چشتیان ملّقب بیه تفریح بهشتیان

نفیر غیب ۱۳۵۲ه السرونیه بادخدا

مصنفه خواجه عزيز الحسن صاحب مجذوب رحمة الله عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَنَحْمَدُهُ وَ نُصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

## ابيات در تضمين ذكر نفي و اثبات

یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں ، مجکو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مت رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا خلق سے میں بیزار رہوں اب، تو رہے بس تادم آخر ورد زبال اے میرے اللہ لَا إِلْهِ السُّلِّسَةُ وَلَا السُّلِّسَةُ وَلَا السُّلِّسَةُ إِلَّا السُّلِّسَةُ تیرے سوا معبودِ حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں اب، تو رہے بس تادم آخر ورو زبال اے میرے اللہ كُو النَّدَةِ إِلَّا السُّلِّسةِ ، كَوْ النَّسِهُ إِلَّا السُّلْسةِ وونوں جہال میں جو کھے بھی ہے سب ہے تیرے زیر مکیں جن و انس حور و ملائك عرش و كرى چرخ و زمين

کون و مکال میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نو رمبیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں . لا إلْسة إلَّا السلُّسة ، لا إلْسة إلَّا السُّلِّسة ، سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہشاہ باغ دو عالم بھی ہے تری قدرت کے حضوراک برگ کاہ کیول ندیس قائل ہول کہ ہزاروں تیری خدائی کے بیں گواہ خار و گل و افلاک و کواکب ، کوه و دریا مبر و ماه اب او رے بی تادم آخر ورد زباں اے میرے الل كَا إِلْهِ السِّلْسِيةِ عَلَى السِّلْسِيةِ إِلَّا السِّلْسِيةِ إِلَّا السِّلْسِيةِ اللَّا السِّلْسِيةِ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں بنده مال و زر نه بنول میں طلب عقر و جاہ نه ہوں راہ یہ تیری پڑے قیامت تک میں بھی بے راہ نہ ہوں عَین ندلُول میں جب تک راز وحدت ہے آگاہ نہ ہوں اب و و مب بس تادم آخر ورد زبال اے میرے الله یاد میں تیری سب کو بھلادوں کوئی نہ مجکو یاد رہے مجھ پر سب گھر بار لٹادوں خانبے دِل آباد رہے ' سب خوشیوں کو آگ لگادوں غم سے ترے دِل شادرہے سب کونظرے اپنی گرادوں تھے سے فقط فریاد رہے اب و تو رہ بس تادم آخر ورد زبال اے میرے اللہ

لا السنة الله السنية الله السنة إلَّا السنية سب ہے میں ہوجاؤں مستغنی فضل ہو پیش نظر تیرا اب تو رہوں میں اے مرے دا تا لبس اک دست گر تیرا توڑ کے یاؤں پڑ جاؤں چھوڑوں نہ بھی اب ذر تیرا عِمثق سا جائے زگ زگ میں دِل میں ہومیرے گھر تیرا اب او رہے بس تادم آخر وردِ زباں اے بیرے اللہ لا إلى ق الله السلسة ، لا السسة إلَّا السلُّماة أ نفس و شیطاں دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے مرے مولا میری مدد کر جا ہتا ہوں مُیں تیری پُناہ مجھ سے خلق میں کوئی نہیں کو بد کردار و نامہ ساہ تو بھی مگر غفارہے یا رب بخش دے میرے سارے گنا ہ " - لا إلى السلسة ، لا إلى السنة إلَّا السلسة . مجھ کو سرایا ذکر بنادے ذکر ترا اے میرے خدا نظے میرے ہر بن موسے ذکر ترا اے میرے خدا اب تو مجھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذِکر ترااے میرے خدا تحلق سے لکلے سانس کے بدلے ذکر تر ااے میرے خدا اب ہو رہے بس تادم آخر ورو زبال اے میرے اللہ لا إلَّه اللَّه اللَّه السُّلِّية ، لا إلَّه السَّلْسَة الله السَّلْسَة جب تک قلب رے پہلومیں جب تک تن میں جان رہے آب یہ ترا نام رہے اور ول میں تیرا دھیان رہے

جذب میں پڑال ہوٹ رہیں اور عقل مری جیران رہے

لیکن تھے سے غافل ہر گزول ندمرا اک آن رہے

اب یہ تو رہے بس تادم آخر وردِ زباں اے میرے اللہ

لا السنة الله السلّسة ، لا السنة الله السلّسة

جاں ہوئی جاتی ہے جیریں کیے مزے کا ذکر ہے داہ

## ابیات در تضمین ذکر مجرد و اثبات

اے مرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو سب تو ہوں ہاہر دل کے اندر تو ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی ہی میرے لیے تو بح و بَر میں تو ہی ناگاہ کی خے ہر گز لا کھ ہوں منظر پیش نگاہ اللّٰ اللّٰ

کھے نہ بھائی وے جھے ہر گز لاکھ ہوں منظر پیش نگاہ
اللّٰ اللّ

## ابیات در تضمین ذکر یک ضربی اسم ذات

اے میرے به داتا اے میرے مالک اے میرے مولی اے میرے دالی شاہناہ و و عالم تو ہے سب سے تری سرکار ہے عالی شان تری ہر آن نئی ہے گاہ جمالی گاہ جلالی وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی شغل میرا بس اب تو اللّٰہ شام و سحر ہو اللّٰہ اللّٰہ لللّٰہ لیلے بیٹے چلتے پھرتے آٹھ پیر ہو اللّٰہ اللّٰہ لللّٰہ کسب میں دنیا ہی کت رہا دین کی دولت کچھ نہ کمائی وقت یونمی ہے کار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی فلت میں سب سے میں ہی براہوں کوئی نہیں ہے جھے میں محوائی فلت میں سب سے میں ہی براہوں کوئی نہیں ہے جھے میں بھلائی

مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی مخعل ميرا بس اب تو اللي شام و سحر هو الله الله لينے بيٹھے جلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ ذکر کی اب توقیق ہو یارب کام کا بیا ناکام ہو تیرا قلب میں ہر رم یاد ہو تیری لب یہ جیشہ نام ہو تیرا مجھ سے بہت رہنا ہے گریزاں اب دِل وحتی رام ہو تیرا مجكو اب استقلال عطا كر مُخته بس اب بيه خام هو تيرا عقل ميرا بس إب تو اللي شام و سحر ہو الله الله ليخ بيض طِح عرت آخ پير بو الله الله ذكر ترا كر كرك اللي دور كرون مين دل كي سابي چھوڑ کے خب مالی و جاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی شام و سحر ہے فغلِ مُناہی میرے گنہ ہیں لا متاہی کس سے کہوں میں اپنی تاہی تو ہی مری کر پشت پناہی معل ميرا بس اب تو البي شام و سحر بو الله الله لين بين على على على الله الله الله نفس کے شر سے مجکو بچا لے اے مرے اللہ اے مرے اللہ پنجاعم سے محکو چھڑا لے اے مرے اللہ اے مرے اللہ شُن مرے تا لے شن مرے تا لے اے مرے اللہ اے مرے اللہ انا بالے انا بالے اے مرے اللہ اے مرے اللہ مخفل ميرا بس اب تو اليي شام و سحر بو الله فالله لين بين على على الله الله الله

اینی رضا میں مجکو مفاوے اے مرے اللہ اے مرے اللہ كردے فنا سب ميرے اراد ہے اے مرے اللہ اے مرے اللہ و جام محبت اپنا بلادے اے مرے اللہ اے مرے اللہ ول میں مرے یادانی رہاوے اے مرے اللہ اے مرے اللہ شغل ميرا بس اب تو اللي شام و سحر ہو الله الله لينے بيٹے چلے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ دیدہ و ول میں تجکو بسالوں سب سے مثالوں این نظر میں تيرا بي جلوه پيش نظر هو ، جاؤل کهيں ميں ديکھوں جدهر ميں تيرا تصور ايها جمالول قلب مين مثل نقش حجر مين بجول سکوں تا عمر نہ تجکو حاموں بھلانا خود بھی اگر میں عنل ميرا بس اب لو اللي شام و سحر مو الله الله الله لينے بيٹے طِنے پرتے آٹھ پېر ہو اللہ اللہ ذات ہے تیری سب سے زالی ثان ہے تیری فہم سے عالی و اس کوتری وحدت ہے مشاہر جس کا ہے دل اغیار سے خالی تيرے شواہم بح و بر ، گردون و زمين ايام و ليالي ورّه ورّه قطره قطره ، پته پنته والي والي خعل میرا بس اب تو النی شام و سحر بو الله الله لينے بيٹے طلتے پھرتے آٹھ پير ہو اللہ اللہ الله عند تری ہے فہم سے عالی ، وصف ہے تیرا عقل سے بالا تیرے ہیں لاکھوں ماننے والے کوئی نہیں ہے جاننے والا تیری محبت روح کی لذت ، تیرا تصور ول کا اجالا

رَبُّنَسَا تَفَبَّلُ مِنَسَا إِنَّكَ آنْسِتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ الْحِسرُ وَعُولَسا آنِ الْسَحَسَمُ لَ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

## ابیسات دَر تسطسمین دو ضسربی

نوٹ ال ذکری اصل بحربیہ استَغْیفِ اللّٰه اَسْتَغْیفِ اللّٰه لَیکن بیر چونکدوْ راغیر مانوس می بحرب اس لیے متعارف بحربین 'الہی تؤ بہ 'الہی تو بہ 'الہی تو بہ 'الہی تو بہ 'الهی تو بہ کا بند ہوگا۔ تا ہم میپ کا بند ہوگا۔ تا ہم میپ کا بند

ذِکر ہی کے وزن پر رکھا گیا ہے نیز چند بند پور سے کے پور سے اصل بحر میں بھی لکھ دیے گئے ہیں تا کہ اگر کسی کو اس وزن سے دِل چنسی ہوتو وہ اِنہی بندوں کو بار بار پڑھ کر لُطف اندوز ہو سکے۔اوروہ بیرین

میری کرے گا مقصد برآری اللہ اللہ اللہ اللہ بخشے گا مجھ کو برہیز گاری اللہ اللہ اللہ اللہ ر کھے گا مشغول آہ وزاری اللہ اللہ اللہ اللہ دل کی کرے گا آبیاری اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لوں میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ ول یے چلاتا ہے أف كارى الله الله الله الله اور نفس کے پھیرتا ہے آری اللہ اللہ اللہ اللہ وو دو لگاتا ہے ضرب کاری اللہ اللہ اللہ اللہ تلوار ہے اور وہ بھی دو دھاری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لول میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ كيا ذكر ہے ہے اللہ اكبر اللہ اللہ اللہ اللہ ول پر چلاتا ہے تیر و محجر اللہ اللہ اللہ اللہ یہ جان ہے بھی ہے مجلو بڑھ کر اللہ اللہ اللہ اللہ جِهورُ ول نه ميں گو بَن جائے دم بر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وَم کروں میں اے میرے باری الله الله الله الله الله جب سائس لول میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

یہ ذکر ہے یا قند مکرر اللہ اللہ اللہ اللہ كي نگا ميرا دِل بجي س كر الله الله الله الله الله یہ جانِ شیریں سے بھی ہے خوش تر اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ذکر حق ہے یا شیر و شکر اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لول میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ ذا کر ہے تیری مخلوق ساری اے میرے مولا اے میرے باری آجائے اب تو میری بھی باری اے میرے مولا اے میرے باری کب تک رہے گی غفلت پیطاری اے میرے مولا اے میرے باری دِل ير لكم بان إك جوث كارى الم مير مولا الم مير عبارى ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سانس لُول مِن موجائ جاری الله الله الله الله أف بيول بداحوال ميرا أستسعف الله أستغفر الله بيعال ميزابية المميرا أستشغيف السلكة أستغفيرُ اللكة بيحال بيس وسَالُ مِيرا أَسْتَسِعْفِرُ اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ اللُّهُ بن اب تم بال بال ميرا أستَغفِيرُ اللُّهُ أَسْتَغْفِرُ اللُّهُ ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لوں میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ موجاه على الشكال ميرا أستسغيف الله أستغيف الله كام آ كَ بِيزَ ربِي مال مِيرا أَسْتَعْفِ وُ اللَّهُ أَسْتَغْفِو اللَّهُ -وَ الْفُع بِهِ مِهِ إِنَّالِ مِيرًا أَسْتَ عَفِيرُ اللَّهُ أَسْتِ غَفِيرُ اللَّهُ

كيا بوكامحشرين عال ميرا أستَغفِ وُ اللَّهُ أَسْتَغْفِ وُ اللَّهُ ہر وم کروں میں اے بیرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس أول مين بوجائے جاري الله الله الله الله ونیا میں ول منہک ہے یارب بیزار کردے بیزار کردے مشتی بھنور میں بے و هب بھنسی ہے ہاں یار کردے ہاں یار کردے بے طرح ہوں محو خواب غفلت بیدار کردے بیدار کردے بے کار ہوں میں بے کار ہوں میں ، یا کار کردے یا کار کردے ہر وم کروں میں اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لوں میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ ونیا کی اُلفت ول ہے مٹا کر ویں دار کردے ، ویں دار کروے ہر کار دنیا مجھ سے چیڑا کر ہے کار کردے ، مے کار کردے جام محبت اینا یل کر سرشار کردے ، سر شار کردے . مجذوب اینا مجھ کو بنا کر ہشیار کردے ، ہشیار کردے ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لُول میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ الترے ول مِن ن لكايا الْعَدَمُ دُلِلُهُ الْحَمْدُ لِللَّهُ الْحَمْدُ لِللَّهُ مقصودميرا آخربرآيا ألنحب فبالدليلية ألسحه فدللسة يادِ خدا مِن سِ كوبِهِ لا يا الْسَحَدُ فَدُ لِسَلْمَ الْمَحْمُ لُهُ لِلْسَاءُ ول ع تكالاا ينايرا يا ألْ حَسْدُ لِللَّهِ ٱلْحُسْدُ لِلْلَّهِ الْحُسْدُ لِلْلَّهِ ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لُوں میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ

## ابيــــات شــوقيــــه

ہر وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ ر با میں دن رات غفلت میں عبث یونبی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کئی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمساری میں سر جھکا تا ہوں میرے مولا میں تو یہ کرتا ہوں میرے باری ہر وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منیں دین لون گائمیں دین لوں گا نہ لوں گا منیں زینہار ونیا . دِ کھا کے نقش و نگار اینے کبھائے مجکو ہزار دنیا اے میں خوب آزما چکا ہول بہت ہے بے اعتبار دنیا لگاؤں گا اس سے ول نہ ہرگز سے جار ون کی ہے یار دنیا ہر وم کروں گا آے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ بتان دِل بَر تو سکڑوں ہیں گر کوئی باوفا نہیں ہے ودود اور لائق محبت فقط ہے تُو دُوسرا نہیں ہے كوئى رہے ذكر كے برابر مزے كى شے اے خدانيس ب مُوے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں کسی میں ایبا مرہ نہیں ہے ہر وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ مل نفس اب رکھوں گا جاری الله الله الله الله الله

### انتخاب از فریادِ مجذوب دَر یادِ محبوب

ہوں تو میں مجذوب لیکن نام کا کر مجھے مجذوب یارب کام کا یاد میں رکھ اپنی منتخرق مجھے ہو نہ ہوش ماسوا مطلق مجھے دِل مرا ہوجائے اک میدان ہُو تُو ہی تُو ہو، تُو ہی تُو ہو، تُو ہو، تُو ہی تُو ہو، تُو ہی تُو اور مرے تن میں بجائے آب و بھل درو ول ہو، درو ول ہو، درو ال غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر ۔ ٹو ہی ٹو آئے نظر دیکھوں جدھر کچھ نہ سُوجھے تیری ہستی کے سوا تیرے اُدج اور اپنی کہتی کے بوا مجھ سے وَم بھر بھی مجھے غفلت نہ ہو ہیرے ذکر و فکر سے فرصت نہ ہو آخری عرض گدا ہے شاہ سے تا دَم آخر نہ بھکول راہ سے بير حق شد خير البشر خاتمه كردے مرا ايمان يه کلمبر توحیر ہو وردِ زبال جس گھڑی نکلے بدن سے میرے جان سکیروں کو تو بھی اُن میں سبی ایک یہ نا اہل

امِيْن ثُمَّ امِيْن يَا رَبَّ الْعَلَمِيْنَ بِحُرْمَةِ سَيَّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ شَفِيْعَ الْمُذْنِيِيْنَ صَلَّى الْمُذْنِيِيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اصْحِيْهِ وَ ٱتّبَاعِهِ ٱجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اصْحِيْهِ وَ ٱتّبَاعِهِ ٱجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

# تكبير عاشقان

یہ ایک ایباورد ہے کہ مابین نماز مغرب اور نماز عشاء کے پڑھنااس کا ڈوا ما واسطے برآ مدحاجات دینی و دنیاوی کے مفید ہے۔منقول شاہ عبدالرحمان قلندرقدس سرہ سے ہیں۔ الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم ط بسم الله حَيْر الأسْمَآءِ انبيارااولياراز بادراعبادراأبرال رااوتا دراسالكان راناسكان رامحيان رامحبوبان رامغلوبان رامجذ وبان رامجذ وب سألك را سالک مجذوب را اصحاب تمکین را ارباب ذوق را اہلِ سکر را اہلِ صحور انشستگان منج سلامت را روندگان راه ملامت را قلندران سرمست را صُوفیانِ زبردست را سلسله طبقه حيدريان راغلغله موبهبان راشابان عرب راسروران عجم رابندگان زنگيان رااميران خراسان راسلطان مندخلفائے سندھ راسراندازانِ غزنویان راظریفانِ تبت وچین راجا بک سوارانِ بدختال راعا شقانِ غور را مشآ قانِ ماورائنهر را واصلانِ بحر وبررا شهیدانِ دشتِ کربلا را که دَر حیات ظاہری و باطنی بدرگاہ خداشفیع می آرم برائے بر آمدن حاجات ومہمّات دینی و دُنیوی ہر کہ درآید برآید کہ دراُ فقد براُ فقد ہر کہ دگر کند جگر خُور دچوں تکبیر عاشقاں بگوید اَللّٰهُ أَكْبَرُ ٱللَّهُ آكْبَرُ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ آكْبَرُ اللَّهُ آكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ بِحَقَّ لَآ اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهُ يَا قَدِيْمُ يَا دَائِمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ مِا بَاقِي يَا مُنْتَقِمُ يَا قَادِرُ يَا إِلَّهُ الْآوَلِيْنَ يَا إِلَّهُ الْأَخِرِيْنَ بر كه مارا بدخوا مدو بدكو يدخر بت لا إلى ألا السلِّسة برُّجان او ذوالفقار عليُّ بركرون اوگر زخز و بیت او عصائے موسی کلیم اللہ برجگرا واڑ و زکر پابرسرِ او کرم ایو ب دربطن او تنج

#### ، جال الغیب درقتل او تهر ځد ا درمقهوری او بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح

位一位一位一位一位

و يكر: بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ السَّافِي بِسْمِ اللهِ الْكَافِي بِسْمِ اللَّهِ مُعَافِي بسْمَ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَىءٌ فِي الْآرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ بِسُمِ اللهُ خِيرالاساءاسلام انبياء واولياراز باووعبا دراو غوث راوقطب راواوتا دراوشهموا ران جروت راوسر ہنگانِ لا ہوت راوغوث الملكوت راو ذرات الغیث را وسالکان را و ناسکان را محبان را ومحبو بان رامخلو قان رامجذ و ب سالک را سالک مجذوب را صاحب جمکین را حاجت طلی را و اہلِ سکر را و اہلِ صحور را ونشستگان کنج سلامت راور وندگانِ را وسلامت را وقلندرانِ سرمست را وصوفیانِ زیر دست را وسلسله طبقه حيد رمان راوغلغله محبّ ياران راوشا بإن عرب راوسر داران عجم را بندگانِ زنگيان راوامبرانِ خراسان را وخلفائے سندھ را و خاکسارانِ ہند را وظریفانِ بہت را و نقاشانِ چین را و عا بك سوارانِ بدخشان را و تيراندازانِ غزنی را و عاشقانِ غور را و مشتا قانِ ماورالغمر را واصلانِ بَرُ و بحررا وشهيدانِ دشتِ كربلا را بدرگا وشفيع مه آرم برائ برآمدن حاجات و مهمّات ومشكلات دين ودُنيوي وحسول محبت عشقِ اللي هركه دراُ فقد براُ فقد هر كه درَّ كند جبّر فوروچوں تكبيرِ عاشقال برآيدِيا وَن اللهُ وَرَسُولَهُ أَلْـلُـهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ ٱلْحَمْدُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْر خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ وَ ٱصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

有一有一个一个一个。

نوع ویگر: اس نقش معظم کواگر کوئی ہرروز صبح وشام ؤیکھے ،ضورت اس کی مانند ماوٹا ہاں سے ہوگی ۔ درواز ہ رزق کا اوپر اس کے کھلے گا ۔ جو کوئی شک لا وے کا فر ہوگا۔ نعوذ ہاللہ من ڈ لک نقیش میں ہے:

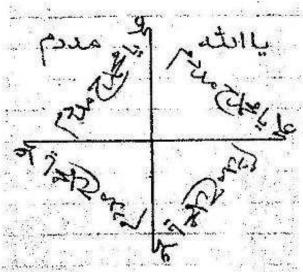

A-4-4-4

| (د <u>ئ</u><br>ردیا | تَشُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المحتمدة   | الراللة                | رائة<br>در <del>ا</del> لة |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                     | ( 1 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and the    | Car Jan                |                            |
| Y                   | يُورِ مِنْ الْمُرْدِينِ الْمُرِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرِدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرِينِ الْمُرْدِينِ الْمِينِ الْمُرْدِينِ الْمُعِيلِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْ | 1. July 19 | 35 2                   | الفائل                     |
| 2                   | 1 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37. 6 6    |                        |                            |
|                     | in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 18 pm 15               | i c                        |
| ه<br>وکونسیتن<br>ا  | َحَدُّلِكَ كُنِجُى الْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الُغَة وَ  | وَ يَخْتُلُنَّاهُ مِنَ | <br>اشتَّعَنَالَهُ         |

\$ ----\$---\$

نوع ویگر:جوکوئی اس نقش کوروز شنبہ یعنی سنچر کے روز دیکھے گا،جمیع بُلا وُں اور آفتوں سے دوسرے شنبہ تک حق سجانۂ وتعالیٰ کی امن وامان میں رہے گا اور بادشاہوں اور دگا م اور امراء دوزراء واکابران کے آگے ساتھ بیبت وعزت کے رہے گا اور جوکوئی اے دیکھے

| بصيرنالعباد | إنالله | الله  | الى        | اسرى  | والغوض |
|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|
| . ^         | 177    | - 44  | ۵۳         | وعدلى | and.   |
| - 14        | , te   | 15    | , <b>∠</b> | 14    | اعدي   |
| - 141       | - 19   | 9860  | وسل        | i + 1 |        |
| . 14        | ع      | 14.   | ۹-         | 1 V   | 1A     |
| الله        | عدريول | كالله | اله        | X     | 1.     |

گا دوست اس کا ہوگا اور مرگِ مفاجات و طاعون ووباءے ایمن رہےگا۔نقش ہیہے: 190

نوع ویگر: جوٹوئی اس نقش کو بروز یکشنه لیعنی اتوار کو دیکھے گاتو دوزخ کی آگ سے ژستگاری پائے گا۔اور تمام گنا ہوں ہے پاک اور نیک کاموں میں رہا کرے گا اور درمیان خلق کے بزرگی وعزت وحرمت پیدا کرے گا اور وہ تمام روز بلکہ تمام وہ ہفتہ حفظ وامان

| ياقلاس           | ياسبوج     | مُبينا   | التغضا  | انافتحنا   |
|------------------|------------|----------|---------|------------|
| eron Un. Walking | 141        | 74       |         | . 1        |
| عه               | ۵۹۵        | <u>Y</u> |         | <b>9</b> 4 |
| دع ۵۵            | معه        | 192      | 14 8    | ع          |
| \A               | LE.        | E.       | عر ۵۹   | ۲.وړ       |
| 401              | المولل لله | عدمل     | الاالله | لااله      |

حضرت حق سجانهٔ و تعالی میں رہے گا اور جملہ دشمن اس کے مقہور و عاجز ہوں گے اور کل آفات و بلاؤں سے امین اور نظرِ خلائق میں عزیز و محترم ہوگا۔ نقش ہے ہے:

نوع دیگر: جوکوئی اس نقش سوم کو بروز دوشنہ یعنی پیر کے روز دیکھے گا ،اس روز میں بلائے گونا گوں اور آفات ساوی و ارضی و آفات بادشاہ و حکام و امیروں و بزرگوں و سلائے گونا گوں اور آفات ساوی و ارضی و آفات بادشاہ و حکام عامروں و بزرگوں و سلائین سے بچار ہے گا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے اور جو حاجت حق سجانہ و تعالیٰ سے جا ہے گا برآ و سے گی نقش ہیں ہے ۔

| وفواجم اللحمين | والشائير خاذتاً | والمرافوهاتيان | يُوفِقْهِ فَوْسِبِ | المتن الله | -500  |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------|-------|
| اها            | ۷.              | ۸              | IVI                | 1          | at Ba |
| . a=a          | 124             |                | . E                | <u> </u>   |       |
| . عر۸          |                 | . YZY.         | 1.8                | ۶          |       |
| 14 8           | 3241.           | 37             | 10                 | 54         |       |
| ادثه           | رسول            | Un_2           | الاالله            | الة        | Υ     |

194

نوع دیگر: جوکوئی اس نقش چہارم کو بروز سے شنبہ یعنی منگل کے روز دیکھے گا،روز ند کور آن تمام بلاؤں اور آفات سے بحفظ وحمایت تن سجانهٔ وتعالی کے رہے گا اور گناوصغیرہ و کہیں، عمر روز ندکورہ میں کیے ہوں تو اسے بھی تن سجانهٔ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور برکت سے اس نقش کے عفوفر ماویں گے اور جس مراد کی درخواست کرے گاوہ اجابت ہوگی نیقشِ مبارک

| المنور         | التور        | ياخالق     | انتوار | والمتور | ما نُور |
|----------------|--------------|------------|--------|---------|---------|
| 36             | ٩            | . 24       | AZI    | 1/      | 41      |
| , 9            | ۲            | <u>Z</u> . | 19     | يذ      | 944     |
| - <b>&amp;</b> | 4            | q          | .[9    | -1 p'   | 74      |
| il ble         | <b>ЧЧ</b> "" | 1 44       | 18     | ۹۹ د    | FA      |
| الله           | رسول         | عدد        | الله   | ४।      | 218     |

☆---☆---☆---☆

چہار شنبہ: اس نقشِ پنجم کو بروز چہار شنبہ بعنی بروز بدھ کے جود کیھے گا تمام اس روز میں جہار شنبہ اس نقشِ پنجم کو بروز چہار شنبہ بعنی بروز بدھ کے جود کیھے گا تمام اس روز میں جمیع آفات و بلیات ہے بحفظ و امان حق سجانۂ تعالیٰ کے رہے گا اور خوش وخرم و فرحان رہے گا اور نظرِ سلاطین و حکام و اکا بران میں معزز ومحرز م وجلیل الشان معلوم ہوگا۔ و و انقش ہے

| ياسبوح<br>مابدوح | بارزات<br>۹۸ | ياقدوس<br>۱۱۸ | طالله<br>۱۸۸۸  | アビジレ | न्या <u>।</u> |
|------------------|--------------|---------------|----------------|------|---------------|
| ياخالق.          | ٣            | , ju          | 14             | 3Å   |               |
| ياقادر           | ۳            | FOY           | YI :           | ع    | ع -           |
| ياقاهم           | 770          | Q.e           | بع             | عه   | 11-           |
| انته             | رسول         | عسد           | <u>क्षेप्र</u> | ١١له | 8-            |

پنجشنبہ: جوکوئی اس نقشِ ششم کو بروز پنجشنبہ یعنی جعرات کودیکھے گا تو وہ تمام روزنظرِ ُ ظلائق میں عزیز ومحترم وجلیل الشان ہوگا اور دولت پاوے گا اور جمیع بلاؤں اور

| ياسبو    | يافتاح      | ياقدهسِ | بإفتاح | بيابلاح |
|----------|-------------|---------|--------|---------|
| 77       | , L         | - ۱۵۵   | ۲۲     | •       |
| . ۲۲     | ١٣          | - 114   |        | 41      |
| ۳        | <u>- pr</u> | 1٣      | À -    |         |
| 199      | 98          | 98      | 910    | ٦٥٣     |
| رسواللله | معمل        | الاالله | لااله  | ۰۰۰     |

ል....ል...ል...ል

جمعہ ال نقشِ ہفتم کو جوکوئی جمعہ کے روز دیکھے گا تو ای روز میں دشمن بھی دوست ہوگا اور دشمن پرمظفر ومنصور رہے گا اور جو گنا وصغیرہ و کبیرہ کہ اس ہفتہ میں کیا ہوگا حق سجانۂ تعالیٰ نظر کرنے سے او پراس نقشِ شریف کے عفوفر مائے گا۔و انقشِ معظم بیہے:

| مليق   | ما ف<br>قلوبهم | انت تعلم   | مليق   | عليق |
|--------|----------------|------------|--------|------|
| 18     | ٤              | ۲          | ۱۱ع    | 1    |
| " IF.  | ." IY          | 00 40      | وعهه   | દ    |
| 115    | 30             | lle.       | غ      | 44   |
| - G1 - | محره و ا       | <b>7</b> 0 | 2750   | ora  |
| 3      | رسول           | معسمد      | الأاشد | 2118 |

نوع دیگر: جوکوئی اس نقش معظم کو ہرروز دیکھے۔اگر ہرروز ندد کھے سکے تو ہفتہ میں ایک باریا که مهینے میں ایک باریا تمام برس میں ایک باریا که عمر بحر میں ایک بارو کھے حق سے نے تعالیٰ گنا بان صغیرہ وکبیرہ اس کی برکت ہے اس نقش کے عفوفر مائے گا۔ دیکھنا اس نقش تمرم کا اس طرح پر ہے کہ گویا آنخضرت علیہ کا دیدار مبارک کمیا ہواور برکت ہے اس نقش کی ، بیاری نہیں irri 119 131191 4114 د کھے گااور بعدموت ۲۹ عرای ع ۵۵ ۱۱ ۱۲۲۲ 113 قبر اس مومن کی نور ۲۷۱۱ - ۹۱۱ ۱۱۴۲۱ 44.8 ہے معمور ہوگی ۔نقش 919 1109 21 صرام

11 11

1 8 1 11 e 7 11 11 8 1-

11 8 11 99 111 3 11

عرم ہیے:

اسنا د مكسر اعدا دنمس جز و كلام مجيد: اس مسر اعدادتميں جزو كلام مجيد كا مرتج دو وردہ ساتھ اعتقاد اتمام کے لکھے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔شفاعت حضرت رسول خدا علیہ کی اس کونصیب ہوگی اور گنا وصغیرہ و کبیرہ اس کے عفو ہوں گے ۔ اور اگراڑ ائی میں جاوے تو تیج وتبراور نیزہ وتیراس پر کارگر نہ ہوں گے اور بلاءاور آفت بائے نا گہانی اور مرگ مفاجات و زلزلہ و برق ورعد اور مست ہاتھی اور شیر ببراور باؤلا کتا اور ڈو ہے ہے دریاؤں اور تالا بوں میں اور ہوائے مخالف ہولناک اور متی لرز ہ اور سر کے در دوغیر ہ کل بلاؤں وحادثات گونا گوں اور رنگارنگ ، زمنی اور آسانی ہے بحفظ حافظ حقیقی کے رہے اور نظر بادشابان و حکام دامراءاورخلائق میںمعزز دمتاز وشیریں رہےگا۔

T 99

| 87      | ن الوحسالمعط | سيعمانك الرتي | Δ. + :   |
|---------|--------------|---------------|----------|
| 19141   | 1917 49      |               | 19 18 48 |
| 1911674 | 191744       | 19141         | 191444   |
| 19144   | 1911691      | 191674        | 1916VI   |
| 1911614 | 19167.       | 191449        | 1914-9.  |

**台一台一台一台** 

نوع ویگر: واسطے دفع خوف اعدالیعنی وشمنوں اور زبان بدگویوں اور حسد حاسدوں =
ایمن رہے اور نظرِ خلائق میں عزیز ہووے ۔لکھ کراپنے ساتھ رکھے اور ہرضج وشام اے
دیکھا کر ہے تو نہایت تابب وغرائب مشاہدہ کرے گا اور خواص اس اساء شریف کے بہت
ہیں اور فائدہ اس کے بے حساب لکھے ہیں۔وہ تقشِ شریف ہیں ہے:

| ====         | Same O              | ************************************** | zh zh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 对 对     |          |
|--------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|              | ر 6000<br>بوالاكرام | 5.0                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|              |                     | 3 11 3                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|              | 13                  | 1                                      | 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W.034-# |          |
| عه ر<br>عه ر | عه ڪ_م              |                                        | The second secon | i aei   | UT 11:9. |
| 1            |                     | + נגיין                                | كارسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |

نوع ویگر: مشائع کرام رحمة الله علیهم ہے منقول ہے ۔ جو وی ہیں سنتی سنتی مہارک کی زیارت کرے تو محبوب الخلائق ہوگا اور مرادات اس کی سر تبد سبویت کے حاصل ومتیسر ہو اور جوکوئی ساتھ اس کے عداوت کرے گا تو مخذول ومقبور: و بو وے گا۔ وہ آتش ہیہے:

| 17.91 | 17.94 | 14.94 | ド・スピ  |
|-------|-------|-------|-------|
| 14-94 | ۱۲۰۸۵ | 14.9. | 14-90 |
| 18-74 | 17.99 | 14-94 | 14-74 |
| 14.94 | 17.00 | 17-14 | 14.97 |

4-4-4-5-4

نوع دیگر: جوکوئی اس نقش کو پانچوں وقت کی نماز میں دیکھے گا گویا کہ فجر میں ساتھ آوم علیہ السلام کے بیچاس حج اور پیشین میں ساتھ یونس علیہ السلام کے سوحج اور عصر میں ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے جوارسواور مغرب میں ساتھ موئی علیہ السلام کے پانچ سواور عشاء میں ساتھ محدرسول اللہ علیہ علیہ السلام کے بار جوارسواور عشاء میں ساتھ محدرسول اللہ علیہ ہے جوار حج کے ہوں۔ نقش ہے ہے

| الله     | الله الأله محمد رسول                  | 8    |
|----------|---------------------------------------|------|
| c.       | - 3                                   | 7    |
| ناه      | No.                                   | 3    |
| निर्मादस | ياسيحان باسلطان ياناصر باغفور بياغفور | Jali |

نوع ویگر: یقش ہفتہ میں یاروزمرہ یا سال میں یا مہینے میں پاتمام نمر میں ایک بارد کیمھے جملہ گنا ہان اس کےعفوہوں ۔

> وادل هوالشرم م ص طرع دراط

> > · 公一公一公一公

نوع دیگر: جوکوئی اس نقش کو ہمیشہ دیکھے، آگ دوزخ کی اس پرحرام ہووے۔وہ بہی کم:

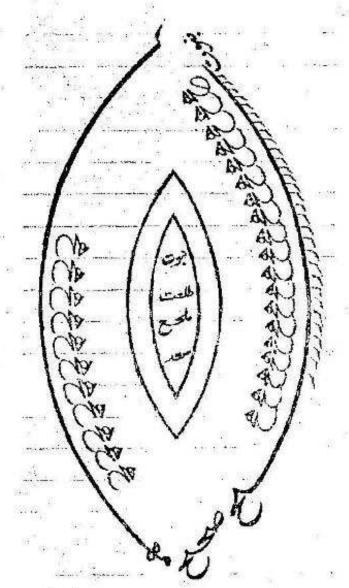

اَللّٰهُمَّ يَا وَدُوْدُ يَا ذَالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ

يَا ذَالْعِزَّ فِي النِّبِيْ لَا تُسَرَامُ وَ الْمُلْكِ الَّذِي لَا يُضَامُ يَا مَنْ عَلَىٰ نُوْرِةَ
عَـرْشِهِ يَا مُغِيْثُ اَغِشْنِی يَا مُغِیْثُ اَغِشْنِی يَا مُغِیْثُ اَغِشْنی اِنَّکَ عَلیٰ کُلُّ
شَیْءِ قَدِیْرٌ ط

فرہاتے ہیں ایک مظلوم نے میردعا پڑھی۔ای وقت ایک کڑک کی آواز آسان ہے آئی اور
ایک فرشتہ ہاتھ میں بر چھا لیے ہوئے نازل ہوا۔اس قزاق کو جواس مظلوم کوتل کرنا جا ہتا
تھا قبل کردیا اور کہا: اے زید جب تو نے پہلی مرتبہ خدا ہے دعا کی تو میں ساتویں آسان پر
تھا۔ جبریل نے آواز دی کہ اس مظلوم کی مدد کوکون جا تا ہے؟ میں نے کہا میں جا تا ہوں۔
پھر جب تو نے دعا کی تو میں آسان دنیا پر تھا۔ پھر جب تو نے تیسری ہاردعا کی تو میں آن
پہنچا۔ جواس کلام کو پڑھ کردعا مائے اس کی دعا قبول ہوگی۔

پھر جبزید مضور علی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے جھ کواپنا اسم اعظم تلقین کیا جس کے ساتھ جو دعا ما گی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔

## ۳۰۳ صلوٰ ۃ الا ولیا کے فو ائد

جوشخص جس مطلب کے واسطے پڑھتا ہے خداوند کریم اس کا مطلب عطا فرماوے۔ امام زاہداحمد نے فرمایا کہ بیں نے سیمااس نما زکو حضرت خضرعایہ السلام سے اور پڑھااس کو پس پایا خدا کو اور طلب کیا خدا سے خدا کو۔ اور حضرت ابو بکرعیاضی نے بطلب مال کے پڑھا پہلی پایا مال کشر۔ اور حضرت ابوالقاسم نے بطلب علم وحکمت کے پڑھا، پس پایا اس کو۔ ترکیب یہ ہے ۔ قبل نمازض کے دور کعت پڑھے۔ پہلی رکعت میں سات بار سورة فاتحہ اور ایک بارسورة کا فرون ۔ دوسری رکعت میں سات بارسورة فاتحہ اور ایک بارسورة افلاص اور بعد سلام کے دی بارکلہ تمجید اور دی باریک نے نیٹ انٹ السف تی نوشوع وضوع کے ساتھ پڑھنے پرولی مقاصد (شرعی) پورے ہوں گے۔ (انشاء اللہ) خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھنے پرولی مقاصد (شرعی) پورے ہوں گے۔ (انشاء اللہ)

## تذكره صوفياء، علماء وسلاطين پرسيد قيام الدين نظامي الفردوي كى كتاب " شَرُّ فَا كَي تَكُرى" كامخضر تعارف

آپ کی کتاب" شُرُفا کی گری"موصول ہوئی۔ کیا پیارانام ہےاور کیسے بیاروں کا ذکر ہے۔
سجان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیراورا جرعظیم عطافر مائے۔ آمین ثمہ آمین ۔ بہت بزدا کام کیا
ہے۔ ماشاءاللہ۔

ڈاکٹر غلام مصطفے خان ہے۔ ماشاءاللہ۔

قیام الدین صاحب نے ہر تذکرے کے آخریش نسب نامے بھی تحقیق کر کے جمع کے ہیں۔انداز بیان سلیس آسان اور اثر انگیز ہے۔ میری دعاہے کہ الله تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور جمعے مصنف اور تمام قارئین کو اس محبت کا کوئی ذرہ عطافر مادے جس سے ان حضرات کے سینے منور شفے۔
منور شفھ۔
منور شفھ۔

#### \*\*\*\*

"شُرْفًا کی مگری" میں سیکھنے اور سیکھنے والوں کے لئے بے شار مبتی پوشیدہ ہیں۔ جس طرح چراغ سے چراغ جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے ہے۔ اور بنانے کئے لئے آدی میسر نہ ہوں تو اس کے حالات زندگی کی پاکیزہ اور بے داغ سیرت و کردار کے روشن پہلوا پنافیض پڑھنے والوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جن بزرگوں کا تذکرہ ہے ان کی زندگیاں بے نفسی للہیت، انسان دوستی، جمدردی وایٹار، خدمت خلق اوراحیاس بندگی سے عبارت ہیں۔ انہیں پڑھ کرروح کی پیاس بجھتی ہے۔ انسانی کردار وعمل کے ایسے روشن نمونے سامنے آتے ہیں جن کی تقلید کی خواہش دل میں انجرتی ہے۔ فاکم طاہر مسعود خواہش دل میں انجرتی ہے۔